

المن ورف راس و بلى مرجمي الشائع كيا المشائع كيا

لزمراك تمام عقوق مشرك لئم على مدوث والخرى والمرف مجع ديدت بن اس الحكولي عماحب اس ياس كي سي صدك يطور فروجهاب اورشانع كرف كالبركز قصد نقرا من رزاطا في تا نونی جرم کے مرکب قرار پائیں گئا جران کشیاس سے فائدہ اُ طانا چاہیں تر نہیں مقول کیٹین ٹاسکتی ہی فاكرا رمحوالوجس مدى الخيرنظام المشائخ

لآم ہواً ن پاک وحوں پرجو ناک عربیت اعلیں درعلم ونضل کے لیے دریا بہا طەمخصوص بلکدا مک نیا اُن سے سیراب ہو ٹی ۔ ا د ب کی اُس صحبتہ علوم كئ و مجلسول مين منت ارسول فاطمته الزميرا كونمي مثاز جگه يرحلوه افر در ديجتيم م ونے پرسہا گدائم کی خانگی زندگی ہی ایٹار کے متبرک گلدستے ہاتھوں میں عبرشکر کے موشعا ہارگئے میں۔ اورانسا بیت کا چکتا ہوآ ماج مر رہسلما ن کچھ آج ہی کل محنہیں تَمیسری صدّ محن مفيدت كے لينے چكر ميں بڑے كه ائم كا درجة فلفات خلفا كا بينمرسے اور بنيم کا نعداے بار باریانیتیجریه موا که جام معاملات اور بنتا ندار روا یا ت جن سے یہ یاک ندگر بسر رُحَيْن خِتم بُكِينُ ، روران كير ك وهجو في روايات ، خرافات ، سِزليات عِن بيه د وسریفنجکہ اُڑ اتنے ہیں واغل برگئیں اور کیے اُسکے کا زمانت محص اُن فقرد رکے فرام معاشْ وسُنَّةً جوا زبيرك مندَّكليول مِن يَضِيّ كيرستي مِن و فريقين كه اختلاف في اور مِي خضيبيةً بإيا ، كهمت مله متنه ازعه فيهر كيم سائحة تمام محاسن بريا في بحركيا ، اوروه شانداً زنه کی دِیتِه ،نے بسر کی اس نت اندسپرے گہپ میں پٹری ہوئی ہو، بی بی کی نیما <sup>ر</sup> بی بی کی صحتک یی نی کی پُرٹیاں ، بی بی کا کو عزا ہم مجزہ اک نبی حلّہ میں مبروا قعہت اور سرچیز سے یمی نظر آنا ہم کے فاحلہ الزہرائی تنام عرصیت دراهلاس میں بسربونی ہم کوئی اس کم تىلىم كەنى بىر ئىسى تھا ، كراڭھلاكىك دەزىردىت بىلە جودا قعىسى زىگ بىما نەجىلاك يا ا سان سٹی وکشیسیسر

B.

اس شجرهٔ نست معلوم تو ما برکه بی بی فاطه کے ۱۰ ما نوبله قراش کے معززا ورتمول قبیلیہ سے متھے اوراس طبع رمول مشرکہ شجرہ بی بی ندر بجہ کی چرختی ابٹت میں جا کڑھفٹی سے لمجا یا ہے۔ وسوير كيشت مين لوست غرص بي بي ناحله كالجنيب للطرفين اوزوشحال نعا مدان كي يش هوزاً ما ينت يجيا ل بي فاحر ك خاندا لي حال إلى فد يجه كي ولاوت مصفيهم ا ويب هروي كي بح اس وقت كي ادر بي بي فديجه كا دس عام حالت جرزانه جهالت كبيلاً ما توغني نهي، مكَّر في بي تهر بيخ يحتكي ابهات المنين فبضلت الكورنس سيدشف برورش يافي اس قت يين اس تاريج كالمانيس بمي طام روك نام سي كاري جاتى تفيس او ترميش كأكران بها تمغه سيسة والشبأ بركمي دوسری عورت کو اُن سے بہتے تصبیب مواعظ ہو چکا تھا الن کے والدلعیٰ سیار کے اُل خديدين كي خيالات كا اخرى بي فديجة كركنة يي من وربا تها اورجو فاطمة الإمراكي زندگی میں بوری طح ظام ربوا، لینے وقت میں اپنے تمول اینارور محرکی وجد سے شہر ہ اً فَا نَ سَقِعَ اللَّهُ كَارُومِا رَمِن مِي بهبت زور سے بسلا ہوا تھا اگر بی فدر بیٹے کے پیلے شر ہر نیا ' اورد دسرس عتين مبانكو بموه عيزارك تواسك والدخويله اينا براي يراوروري كي وسيت تجارت كے كاروباركى مرانى كے قابل تھے اس كے أنبون اپنا سكام بي كريورديا ا درخو وگوشترنتین ہو گئے ، ہری خدیجہنے اسکام کو استدر ترجدا و ایما خداری ہے جلایا كه إليت زياده منما فع حاصل موا ا درحيِّد مِي روزمينْ ۽ بهت بڙئ دلت كي الكفِكْرين كوامن قت تجارت كى منديا ن ببت سى تقين مكر شاء مركز يتماء اورا كرچ بهتيكا كابزير غلام کیسے مو تو رستھ بتو ہی ہی خد تیر سکے مال مسلما نیجے ا رسٹ تو ویدلی عِلمہ یع اورد کی اُن ت كام كرت مقدىم عنى في في كاركير كوامك للم شخص كراه زرت تي وأثرا إيازًا متعی اور برمیزگار و قا کوان کے فرونر جا سکتے کی کمی کرادراکر دنیا -ا ويترفعط كي صيبيت كفيراك إوطالبي رسول اللهت كهاتم فدكرس المازمت کی درزواست کرو، رہ لینے دو سرے متو مرطنیق کے بعد دنیا ہے گجی الی مزارموکی تعیوکی

غانه کعبی<sup>و</sup>ں چاک<sup>و</sup> یا وت میں مرعنرف رسّہیں ، اسن کا نہ کی کا مبنہ عور آبو ں نے اُ <sup>ہے ج</sup>ما<sup>نٹ</sup> عها ف کهدیا تھا کہ ایک مغیر پیدا ہونے والاہے اور دہ تہاری قوم بیتے ہوگا پرستے ، ی فی خدر کیه کا دین او مرمنتقل بوجیا تھا جنا پنجه حمن قت رسول التدے مارکت كى خو اېڭ كى توا نبول نے خوستى سے منطور كرايا ١٠ درلينے علام سيرسے كبيد يا كەجەكىچە یکبیل درکریں،کسی معاملہ میں تعل دنیا ،امن سفرا وراس تعلق میں میسرہ نے جو کچھ <sup>ی</sup> کیفا اور رمول نٹر کی دیانت واری کا جوسکہ بی بی خدیجشرے ولیرمیٹیما وہ مکاح کی صورت میں ظاہر سپوا، بی بی خد تیم رسول انٹار کی سیسے بہلی ہم ہی تیمیں ،اواسکٹے تمام مونین ایشرمفق بر که ایک بیما متازا در مفعوص بشرت برس کی میشه ایجامام ازولج مطبرات پِرْمنىلت بِي ورحق يه بوكده ه اس في شيلت كي مستحق تقييلٌ بنون ني این تن من من من سب سول مشرکی کا میانی میرهمرت کردیا ،جیب ریاضات کا و قت آمام مج اسوقت رسول مشنها بت برليان ورفا لفن يقي كميس تيرسلام كررى سركبر فرخت بول ہوم پیدائش تن پر ہیری خدیجہ سے لیسے وکسوز پیرا پدیر آنسی دلی کہ و "پریشیا نی ا درود سِبُ ثِنْ مِوكِيا لِسِ صَنِيلت كَيْ مَا يُهِلُم المُومَنِين بِي فِي عَائِشْهِ كِي اسْحَ بِيشْتِ بِمِورِي تَح جرگراهامرنیاری نے ان الفاظ مِنْ قُل کِیا برکدرسالت مایپ جب بی بی ف*دیجہ کے* اب كَمْ مُن تَشْرُلُفِ لاتَّ تُوانَ كا ذُرُكِ بِهِتَ كِجِمَّ تَعْرِلْفِ كُرِّنْ وَأَيْكَ وَرُكَا وَكُر وَكِ أَنْ مَهُمُول كِيمُ مِطَالِقٌ أَن كِي بِيتِ كَجِهِ تَعْرِيفُ كُرِيْ بِتْرُوعٍ كِي، مُجِهُ رِنْهُكُ أَيا بِيكُ لمِا وَهُ نَيْسَ لَيا أَيَّ إِوْرَى بِيوه عُرِيتَ تَعْمَى ، فداسْمِهِ أَبِ كُواْ كَ كَعُومْنَ إِن سبج بہتر نی ٹی حنا ئٹ کی ٹیٹیکریسول مشر کاچہڑہ رہارکٹا سے عصہ کے متما اُ مُحفّا اور درط کے خداً کی قسم ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں مل . وہ ایمان لا ٹی تقیں دیکے سرلیجاً ک کا قرح اہُمونَ میری تصدیق کی بھی منہ کے مسیال کر جبٹلاتے بھا اُبنوٹے مینا ماق ودات مجتمِیران كيما حبب كرميلي كول مجدكو محريهم كيا - خدائه ان كيم بطن سيمجيم ا و لا و دى - بی بی خدیج بنے رسول متلہ کے ماسل تا دلادیں ہوئمیں ، چارصا حبزا دے تین صا جزا دیاں ہایں تفصیل بیدا ہوئے ۔

الى بى فاطدكورسول مندكى الى بى فاطدك حالات مي سب يبلي سوال بيدا موقا سوكه دوسه وى ساجنرا ديال اور دوسه من بالم يسام من المدين بالم يسام من المدين المدين المراب المدين المورك المدين المورك المرابي بي فاطمه من المين كي المحسوت من من من وجه مسلمان عام طور لا ن صاحبرا دليات فالم يست واقع أميل ورمضرة فاطمه المن عام طور لا ن صاحبرا دليات فالم يست واقع أميل ورمضرة فاطمه المن عام طور لا ن صاحبرا دليات في المنبوة المورك المنابعة المنبوة المنب

نا مام سلمانوں کے بچہ بچہ بچہ کی زبان پر ہو، با دی لٹظر متّ معلوم سوما ہو کہ جربھہ بی بی فاطمہ کی زندگی میں بہت ہے ہم وا قعات می<u>ٹ آئے ہی</u>ا و <sub>و</sub>حضرت علی سے سنوب کی گیس امکن ہم ان کی تبهرت کی به هم جوه مرد نی بون ، گریز خیال طبیک تبس می کیونکه بی بی زینب کی اظ کی ا اس بی بی فاطمہ کے بعد حضرت علی سے بیا می کئٹس ، رقیرا ور اُم کلٹو م کے پہلے کاح اولہب کے مٹوں عتبہ اور عتبہ سے ہوئے ، بھر دولو یکے بعد دیگر ہے حضرت عنا ن بن عفان کے عقدي أيس. يهلي بي بي رقيها وران كے بودا مكلتوم اس يلي محض عقد وجشهرت أيس ہر سکتے۔ بی بی فاطمہ کی نایا نصوصیت یہ تقی کہ وہ رسول نشد کی سے جہو ٹی مٹری شی ا وراس لئے فطرتاً سرور کا نیتا ت کو ان سے بہت زیاد ہ محبت متی ا دردہ اس حد کو پینے مکی متی کہ بی بی فاطبہ کے دونون بچوں کورسول اللہ اینا بٹیا فر لمتے بتے ، ا درا ن سے اتنی منی میت رتے تھے مبتنی کینے مبیوں سے کسی باپ کو ہوسکتی ہی ہی نا طمہ سے رسالت ما ب کو جِ شَعْفَ تَعَا اس كا اندازه اس سے بوسكما ہى كدحبكَ ب سفر مي تشرلف ليها تے توست سیجھے بی بی فاطمہ سے رحصت ہوئے اور حیث الیس تشریف لائے ترست سے پہلے ہی بی فاطمہ کے مل ب جاتبے ، بی بی فاطر ہا عتبار علم ونضل این مب بہنوں سے بہتر تھیں ، اُن کے مراج ين من بى سے اینا راس قدر تھا كر رول اللہ جيسے باپ اور خدىجہ جيسى اس كى سجبت کا جو مبتر من افر کسی ولا دیر بوسکتا تھا وہ ہی ہی خاطمہ پر مبوا۔ حیبائچہ ملاحسین سٹیرازی فرمات إن كه امك موقعه يرقرنش مي كوني شا دي قراريا يي . . سبها ب المي الميم الميم کیرے اورزیورمین کراس میں مشر کی۔ ہوئیں ، بی بی تعدیمہ اس قت زندہ تقیمراً پنہوں في اين سب بجيون كواس شاوى مي سبيا . بي بي الماطري عراس قت قريباً بالغ سال کی محتی اوراس عمر مین سجیو ر کوسینے اور سے کی <sup>د</sup>یں قدر خوشی ہو تی ہو تی ہو وہ طا سر پر ا وربچواچنبھامعلوم ہوتا ہو کہ بی بی ناطمہ نے اکے حکم کی تعمیل میں مثرکت توسطور کر لیاماً الم مرارج البنوة موا

زبور كائتعال ليندزكيا احالا بحدد دمرئ بنين يورين ككيس ليكن غور كرفي باماني معلوم موجاً يُكاكُدها اور بابكي جوخيا لات نتنج التي على على بكر سيك تحقي الدنسود تما پار کرسکتے اُن کا اِنز ابتدا ہی سے طاہر ہونا نٹر دع ہوگیا تھا ،ا ور میں تھی وہ وجہ حرمایات دونو کی محبت میں تیا دتی کا باعث ہوئی سونے پرسہا کہ ان کی علی تا ہیت تی جسنے أيج پاک مام کوچارچا ندلگا دیئے، ام المؤنسين بي بي خدىچه كي نصنىلت امام نجاري كي ایک حدیث سے نابت ہو چکی ہی۔ ا در ہم اس محت میں پڑنا ہیں جا ہتنے کہ پی بی فاطمہ صلواته الله عليها اورام الموسيق عا أيته صدلقه كانقابله كرين واس وضوع ير أواب صدیق حن خاں نے ایک مقول مجت کی ہی اور کبٹ کو ان اشعار برختم کی ہو۔ وى كيه گفت عاكثير درنفنل بهترازيت پيالبشر است مصرعه درجواب ارگفستم بنشد دیگررگ جاگر درگر است يرخيال مجى نظرانداز نهين موسكما كدارن كيطن ساحينين بصيع دوايسه لال بيداموني جربها طامامت برأ قباب بهتاب كي طرح يك . . بي فاطمه الي قاطمه كي سدائش من موجين كالحيداختلات مي كرمك ته عير موجين ک بیدائت از یا روشفن میل وربی تھیں کسی معلوم موما ہو۔ کیو کر نیوٹ کے دسویں سال يتنى بحرت سے من برس بيلے ام الوشين غدىج كال نمفال نموا برا درا ما الوشين كے اس مکاح نے تمام برا دری بیں ایک ہملکہ پر با کر دیا تھا کیو بحد بڑے بڑے رہا ہے المیں ایم بی بی تدیجه کے نواستنگار سکتے اور ایک شخص نے تووز توست بکاح کے ساتھ م ہزا را پکٹ مِركا د مده كعى كرليا تمقا ،ليكن بى بى تدريج جو اپنے خبا ل كى يخته اور محصٰ حق كى شلاتى نعيَّس ضامند مزموني إس لئے ان لوگوں کورمول شب نفرتِ تو پينے تھی . بی بی خدیجیا كُلُّ كُولِا الْمِنْيَمِ حِيرًا مِن مِحكِيا ، يها نتك نويت يَنِي كرسوا چندعور تُوكِ مسيِّني أيابوا ما جهور ديا مله مدارج النبوة

ادر بی بی فاطمہ کی بیدائش کے وقت برا دری کی ایک عورت یاس اً کرنے تیسکی جمیعہ کا روز تھا جا دى اللَّا خركى بيرس تا يرخ طلوع أفتانيك وقت بي في فاطريدا مومَن رسول لتُدنُّ جب ستے پہلے بچی کو ویکھا تر گو دس لیا، بیٹیا ٹی پر ابسے میاا ور فرمایا میری یہ بیٹی دنیا کی بزرگ عورتوں میں سے ہی ۔ یہ الفاظ رسالیاب کی زبان سے اکثر ، بی بی فاطمہ کے لئے سکتے ستے ۔ لاحسین نمیرازی نے امام من کی روائت سے ام الموشین کا یہ تو ل س مو تعدیر نقل کیا ہے۔ له مجبکوسرسچه کی بیدائن میں تکلیف ہوتی تھی ، کٹر فاطمے مجبکہ مطلق تکلیف سر دی ۔ بهکواس کی محبت روز بهدائش می سے بہت ریا وہ محق جب اس کو گرویں لیکر نظیمتی ترد ہ کچھ لہی محبت کی بھا ہوں سے مجھے د کمیتی ،کہ ما متا کا جرش ہوتا ا ور میں اس کو ہے تا ما نرکلیجے سے لگالیتی۔ رسول دشرکو تبلیغ اسلام ہی سے آئی فرصت کہا رسمی کہ وہ بچی کی ترمیت برکوئی خاص کو جه فرمائے ، یا ں ام المونتین نے اپنی ہونہازیجی کی ترمیت میں کو ٹی وقیقہ فرولکہ شت في كياً بونيار برواك چكنچكنه إت، ام المومنين اوبررسول الله كه ارشادے اوبر : عِی کی افعا دے اچھ طرح سمجہ گئی تھیں کر فاطمہ اپنے دقت کی مریم مرگی اوراسی لئے فرما تی تقیس که محصے فاطمہ سے زیاد ہ کسی بجہ کی پر وئیشس میں لطف نہیں آیا ۔ ام المونين فديخة كي رهانته ا فسوت مي كدرما شف اكوايني ا من مجي كي بها رنه ويحين وي في ليا ا در اِن کی فاطمہ کو تربیتاً فاطمہ کو میں ماکے اغویش میں زیا وہ رسٹا تقبیت ہموا۔ بی بی قاطمہ یا ہنج برسس کی تھیں کہ ام المومنین نے اپنی بیاری بھی سے مندموڑا ، اور دورسے حہا ت کو سار بارين رمضا ولي لميارك مهينه تقا كغ كے منہور قبرستان سيجون مين فن كي كين كر امن ت كانتيجه يهوا كهام المزنسين كي وجهت حزقتنه وبيانوك تصح ده اب بيم أسطح ادروه تستر مُشْرِبُرِلِمُنْفُنْ مِنْكُوامِ المُونِينِ كَيْ حِيت رسولُ مُشْرِكُما بْدِارِسا فِي اورْ كليف بِي كَي زَيا ده جرات

نه ہوتی گئی ، اب برلسلینے پر آیا دہ ہوئے اور جاروں طرف سے آپ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ بڑا۔ ایسے نا زک موقع پر رسالت ماب کو لینے ہی مقصد کی کا میا بی کے آلا پڑے ہوئے گئے نہ کذبچوں کی آسائش ترمیت کا حکم ہوتا ، یا ن فن کے بعد جب گفر لائے لائے ہیں تو بی بی فاطمہ دوڑ کرنبیٹ گئیں ، اور پر حجا کدا ماں کہاں ہیں ، صاحب ناشخ التواریخ اس اقد کو اس طبح اواکر ہائے ۔

منا زظهر کے بعد حبید مول اللہ اندر آند آلی اللہ تر معدوم ہی جہ جند گہنٹوں سے ماکی صدرت کو بیٹرک ہو جند گہنٹوں سے ماکی صدرت کو بیٹرک ہی متی ، باپ کی صورت دیجتے ہی بتیا بیٹ گئی ، آفتا ب تیزی برحقا فاطمیہ شکے یا وُں دوٹر کر باپ کی سورت ایک کیا کہ میری ماں کہاں ہیں بیٹرکی حوّر اور اس کا بیسوال کچے البیا موثر تھا کہ رسالت مآب کی آنہموں میں نسوا کئے ، مگروہ فوات بالی میں مامکن تھا کہ بالی میں مدافت کا مخرب خطوص کا مجمع اور نیک کا مبنع متی نامکن تھا کہ برا بالعلادیتی ، آپ کچے دیر نما موس ہی فاطمہ کو کو دیمی لیا بیا کھے لیکا یا روز فرما یا۔

كراس ممرمي عبى و ه اكثر بثرسنے لكتف ميں مصوف رمتيں يقعليم كى ابتدا ماكئ مُلانى یں ہوئی اور اس تبدائی تَعلیم کے شعلق المسین شیاری ام المومنین کیرکے والے ے لکتنا بوکد اماک ور حب میں فاطر کومین ہے رہی تقی اس فی فنعقہ مجھ سے مول کیا كرم خداكي تُدر تون كو تومرو تت و تكبيته من ليكن خدا مي مهر كبي وكبا في وسيا-ام المونيس بان، دقت مي آنے دالاہے أرّبم دنیایں اچھے التھا كا مر<sup>شك</sup> تحدار اورائس كے رسول ميان لامن كے عباوت اورا يت الل كينيك توسيك سا ونیاسے خصت ہمزنگے توندا کی رضامندی حاسل ہموگی ، وہی خدا کا ویدا ر کو۔ بی بی فاطمه کی ترمیت | ام المومنین خد کیته الکیری کے بعد کچھ نوب وجہ تھی ، کد اُن کا ورج آ ایک ام الموسنين موده نے كى اور كچھ يركدرسالت ماب كى ليقين سلام روز بروز شرمتى جاتى تى َ رَسِّ کی شِمنی کی کوئی حدّری ، بیما تمک نوبت بینج گئی ، کدا یک مجمع میں باہمی فراردا د بہر نی کہ چشخص سول مشکا سرکا ٹ لاک ا س کوا کی گراں ہیا انعام ویا جا کی گا۔ ﴿ اِلْجُمْ أيك وزحب يه وبهرك و فت كهوركه ايك رخت كي نيح فبكل بيا بأن من تنها ليك ہوئے تھے اُنہم لگ کئی تقی، ایک شخص نے اس موقعہ کوعینمت سمجہا ۔ قریب اگر و کھھا لْوَاَسِهُ كَيْ الموارِجِي ورخست براطلي بوني محقى ، باغ باغ مركبيا كداج خدرن ببت برى کامیا بی دی اس سے بہتر مو تعد کو نسا ہوگا، توراً سرعیداً الوں مینانچہ اس نے الموارُدُ مَا دِيلِ الدِيمِرَابِ كَي الْعَجِيمُ لُلُ كُيُ الرَابِيُّ عَلَى كِرِّب بِدِئ تُواْسِ طَيْس مِلْ كُ کہا کہ ایک ن بچانیوا لاہو: ایسے فرمایا بمیرا خدامیرے ساتھ ہو، الفاق سے ملوارا س سننس ك لا يقوت جهوش كني ١ ورَات تلوارًا معاكرات درياً نت كيا كاب تحبكو يجانبوالل كون ومقعض مركون أن الناب المرمه اس قصومها ف كيا اوروة الكاكلم ريبا أربواً الكاكلم الميتا وإلا كيار. ایسی شِمنی کی حالت میں کہ 'یا'وں کی جیونٹی بھی آپ کی شمن تھی آپکو کس طرح ه برط آن امسلام

خانر دا . ی کے حَمِلًا وں برتوجہ کرنے کی مبلت ل سکتی تنی ، مگز کچوں کی مرومیشس اور بی ای ناطمہ کی ترمبت کے واسطے ایک معمر تجربیہ کارا وردیندارعورت کی امث د ضرورت متی ج گھرے کا م کا ج کومنبھائے ۱۰ وربچوں کی دیجھ بھا ل منی کرسکے ، قربین کے و ہ<sup>ا</sup> جہد لوگر چو اب كمك بيان لا چكے متحة ان ميں دوغريب ميانيعي بي سكران او سود و بھي تنے ، كمران كأسلمان ہونا ان کے واسطے مصیبت ہوگیا ، وشریعی ہوا پڑائیں اُ بحو پہنچا سکتے تھے وہ پیچائے ، براجول تو خراسي چيز نه تلها اورخو ديه روندي من كي حزورت زهيجيتات ، گرفا لموٽ غفسيا ؟ لیا کدمن دیا طب گرمس تیم تعییکتے ، بہانیک کدا یک نعیسکران سرنصد شرکیا اوزون لَّ ملکی نبه گئی مجبوراً ان وَلو<del>نُ کُیفُ</del> وطن کو خبر با دکساا درا <sub>ش</sub>کم بُفتقه *ن کی* یا سن<del>ه اساس ا</del>ی میسکا را با یا که مبشهروا نه برگنے کر تقدیر کی بات بر کسکرا ن کی عمرے دفانہ کی آبھی لیدی طبح بنے بھی زبائے سنے کرمکران کوموت آگئی اوروہ ہوی کو بے کس جھوٹرکر فرعت ہوا ااب بی بی موده کی حالت بہت می زبور تھی عزیز مرج دستے گرخون کے پیاست اور جان کے دَثَمن ، رہنے کاکر ئیٹمھکازنہیں جبوجسٹ سے بلیل ورکمیعظمیہ واپیل ٹیں ارتیجا دستها ن عیبت سول الله کوسنهائی ، آپ بهت آبدیره پوئے اور گوام لموسنین فدیجہ کی طرح پی بی سودہ بھی آہتے عمریں بڑی تھیں اگر آنے اُنکی دیجونیٰ کے ٰ واسطے اً ن سے نکاح کرلیا ، اورا مرطح میدہ النسا کی ترمیت کا میدو درام الموشین مودہ کی مگرانی میں شروع ہوا ، پی بی سو د ، کوزند کی کی صرور تیں اپنے یا د ہ ماتی نہ رہی تیس وہ اب صرف دین کی درستی میں مصرف ن مقیس اورجا منی تقیس کدکسی طرح رسول لٹر کی خدمت میں حاضر بہوں ، خیانجر انہوں نے ایک موقع برصا نے لقا ط بن کمدیا تھا لدميرس واسط صرت بيي كافي مركدين قيامت كي ن أيكى في في كوكار ي جا وُں۔ اس ہے ظاہرہے کہ ام المونیون صورہ کے نیبا لات کس تسم کے بور سکے

ا دراہوں نے بی بی خاطبہ کی تربہت اس لئے کہ وہ حکمہ گوٹ پرسنے ل میں ،کس طرح کا موککی صاحب البج النبوة لكبتا بوكواس عقد يريغير البالسلام كوفاط كي طرقت يوداهم يتأتن كي . بی بی موده کوایتلقا ضارغمرتها ما دراس پراملام کاعشق که ده شرقت نمدا اوراس <del>ک</del>ے رسول کی یا دمیں مصرف رہتیں، وہ بہج جر بی بی خدیجہ لینے مبارک ہاہتوں تاریخ بھی ننھے سے دل میں بوگئی تنیس ورج رسول متہ کے زیرسا پر پرورش یار بوشتے ،اب بی بی سروہ کے ماعقوں سینجے کئے ، بی بی سودہ کی یہ تربیت حس مرفاط پینت اسکر درس بھی شال ہیں، گربی بی فاطمہ کی برورش کے لئے کا فی ستھے یا دررسول لٹرکو اسٹر ہے پورا اطبینا ن تھا، مُرَرّبِنْ کی ایرار ماتی اب حد کو پہنچ گئی اور وہ اس فدر ربفا کار بمسكَّعُ سَتَّعَ كُرْجِسُ الشَّهِ سنت حنسور كالكذر مؤمَّا ﴿ وَلِي لَكُوْ مِينَ كُلُو وَكُواْ مِنْ مِي كُلُوانس بھونس ورشکے بہا نیت اکوا ندمیرے اجائے ان میں گریٹریں ، ایک وز کا ذکرہے كراك فريش كوجم كرك ان ب كهاكد الرحم ميس بي بداً وي مي مير اسائق ہدچانی آود مکینا خدا کے احکام کی کم طبع تعمیل ہوتی ہے۔ سرداران قریش نے ایک دوسرك كامنه وكميا ا دراس فقره كامضحكه أزايار كر مجلس مي سع ايك بس برس كا بجِدا نشاا وراَسَكَ بزه كريو لاكه يا رمولَ لله بين آپكے ساتھ ہوں، يرمجيہ وسي بجه ہوجيں كو رُکے بل کرمیری فاطمہ کے شوہر ہونے کا فخر جا صل ہوا، اس قت توسیعے قبقہ مار ا كركت خبر مقى كربحه كه الفاظ مداقت يهرب ا ورحلوص سے يُر ميں۔ جب بى بى ناطمه كى عرقريبًا دس برس كى عقى اوركُواُن سے كوئى ما فق الفطوة بالين طبورس مرارسي تعيس اليكن فرست ودالشمندى فوربيوى موده كواكاس صرتک گردیده کولیاً نتا کران کو دم محمر کی مقارقت بی بی فاحمه کی گوارا نه محمی ۴ ع ده بن زبیرکا بیا ن برکه فاطمه کی حدا دا د دیانت ٔ ایکی قابلیت ٔ ان کاصیرومشکر أى عمر مي عام طوريم شبورم حيكاتها اوراس مدكومين كياتها كدنه صرف ملماعوتين

بكابُ ور د ورسے غیرسلم عرام کی بنت ارادل کو دیکھنے آئیں ۔ ناطمہ نما میہ دایک بڑے امیرکی لڑکی تھی اور جاکسی انہ میں سالت مانجے والدبڑگوا رہداں ٹارے کار مرکی خواشمند بھی ،اس کی پاست صاحب شخ التوانِخ پہلکہ یا ہوکی<sup>نس ق</sup>ت آ کمی شاد مگ<sup>م</sup>نہ ہے ہوچکی ہی اوروہ حا ملہ ہو گئیٹر تع عبیار منٹ بنے تکاح بررتضامندی طاہر کی کُرُ فا المیش آیڈ اب یه کهکرامحارکر دیا که می صرف س وشتی کی حواشمند متی جوآپ کی بیتیا نی می جا رہی تھی ،کسکین جس کی تقدیر کی تھی اس کے یا س گئی! ب میں سرمے رزیہت کو امنظور ر تی ہوں، بیخاطمہ ثما میدیی بی ستدہ کے زمانطفولیت میں زنومتھے اور بیدلے سے نے اس بچی کی وُکا وت ورفراست کاشهره شنها توشام سه جلکه کیرا کی ، نو وزبردست عالم بحقي الوربيث زيور برعبورتما مبت مستما لف سائمة لاني ، كيم مبوت تع كيم موني تص كيرًا تعا ١٠ وركعاني بيني كى مبت سى جيزي بى بى فاطمه في ليني مبان كا گرم حرشى سے ستقبال کیا اورکها دی تیوں کا مصرف کا مغیر سے بہتر ہی اگر آپ مبازت میں تو کھا ك خدمت مي ما مريش . فاطه شاميه نه يأسكر. بي بي فاطه كوسين سنه لكا فيها ورفه كم مكزياً ره کی کدکھانے کو بڑا حصالۂ نبونے اُن معلما نوں کی نذر کر دیا جورا ہ حق میں نرقت سینہ سپتر اُ الى فاطرى قريش كى طرف سے جو كليفين سول متركومينے رسى تقين و مبت ما و و کمت روزگی موکسنس ا وراس کے سواکوئی جارہ نہ تھاکدرسا کت آئے کمیت روزگی ئا قصد کیا ایل برمینه کی ایک جاعت اسلام قبول کر حکی تنی اوران کوکوک مت اصرار تھا کہ رسول میٹر میں تشریف ہے ایش وا دہتر فریش کی شمق ا وہزان لوگو کا اصار رسات أب كمه سے روان موكر أبنية تشريف لے كئة اور بال مجوں كى مفاطق آس بارتها ل یم لاسکاینی حفرت علی کیم بیروکی اور تُوفخالفبن کا زوراب بی کنه کوم سبوایگیلن حفدة على بروقت كي تلوار بالتم مين ليئه اينه طرالفن كواداكرنيوس صوف ف تيخ انكي اس ہمت چرات کا رمول شریب بڑا اثر ہدا گا اس خیال ے کہ تلاکم بمعلوم کیا

نعته کمرًا کردیں، آنے ان سب کولینے یاس بنا ایا، بی بی فاطمہ ایک دنٹ پریوارٹھیل <sup>و</sup>ر حضرت على ان كى حفاظت ميں بيدل على موسقے كدوة دميوں نے برمسلم ندستے السب برحله کیا ۔ ووجوانوں کا مقابل ایک بارہ برس کے بیےسے تھا، مگر خدا کی اُ عانت کتال عال عقی ان میں ایک بہت بڑی *طرح رخی ہ*وا اور ملوارالیسی کاری لگی کہ گر کر <sup>اگر م</sup>نا نصیت بردا، دومرالیے رفیق کی برحالت مکہراسیا دم دبار بھاکا کہ بحرر رنیہ مک اس کی صورت نه و کھا نی وی ، رسالت مانسے یہ وا تعدُنکر حضرت علی کر گلے سے لگا لیا ا وردرازی تمرکی دعا کی۔ بى بى فاطمه | بيا ہيئے كەمىنە بېنچكر انحضرت كوكو ئى د ن طبينا ن كانصيب ہو ما، توبير مكه كا كاح الماح ما سي وسي روزروزك تصة تفيغ ا ورسرد قت ك را ا في حياكك خودا بل مینیا ورگردونراح کے بیووی اگر ذرا سرقع یا تے تومسلمانوں کوا ذبیت بہنچانے میں سرٹہ اٹھا سکتے ۔ بہت سی لڑ ائیا ں ہوئی اورسلمان کا میا یہ بھی موے کر تعصب کی اگ کسی طبع فروز ہو گی ۔ یرں توشروع ہی سے حضرت علی کی مجبت رسول اکرم کے ول میں جگھ یائے ہموئے تھی ،اورکیوں نہر تی بربحو ں کی طرح یا لا ببٹو ں کی طرح رکھا۔ لیکن اس<sup>ن</sup> کیشا<sup>کی</sup> یں حضرتہ علی نے کچھ ایسا سابھ دیا ا درایے کا رنمایا ں کئے کہ حد درجہ کی محبت میں، ا علیٰ درجہ کی وقعت بھی شامل ہوگئی ۔اس قت حضرۃ سیارہ مھی بحبین کا زما نرختمر کھی تقیں موسٹ یار ہونا ہماکہ چاروں طرف سے کاح کے پیغام آنحضرت کے یاس کنے لگے۔ لیکن مالت ما بے سب کوصاف جواب یدیا۔ ایک وز کا ذکر ہی کہ دوہبرکے وقت مضرة عمرا مك طرن سے أر سورتے ،رہتے میں دیکیا كد حضرة علیٰ حنگل میں اپنیا ا ونٹ جرا رہج میں جعنہ ہو عمرت کہا، علی تم یا نی اسلانہ سے قاطمہ کی در تورست کیون میں

ك على الشرائع شك مايح النبوة

یتے،میرے خیال میں تم کوضرور کامیا ہی ہو گی .حضرّہ فاروت کے یا لفاظ سکر حضرّ علی کچھ اَبدیدہ سے ہوگئے اور فرمایا کے عمر کیوں اس اَگ کو بھڑ کا نے ہو جس کومیں مر<del>سے</del> لینے سیندیں بائے ہوں' آنا کہ کر حضرۃ علی کے جہرے سے کچھ ا داسی علام ہونے لگی كُمرا لاً خرحضرة على معد حضره الديكروحضرة عُمُر ٱستحضره كے مكا ن كى طرف سى غرض واز سكے اس قت رسالت ما ب مهلم کرمی تشریف فرما تھے محصر یک کے اکروردازہ پر ہائتھ ا راء آنحفرہ نے اندر ملایا اور حضرہ علی شرم کے ماسے گردن نبی کر کمے اَہمیتے و کچھ ويرة ك خاموشي طارئ بي ، أخر أنحضرت في زمايا ، ك على اليا معلوم مع ما يوكد كمجه ہنا چاہتے موہ اورشرم ا جازت نہیں تی ،جر کھ کہنا موہرہ حضرّہ ملی نے ء من کیا۔ ك خدا كے ييے رسول من جين سي سے بني باب الوطالب ورماں فاطمينت اسدسے علحدہ ہوکراً پ کی خدمت میں حاضر مہدا ، مجھے آنیے اپنی روٹی سے یا لا ، اور اپنی مجت يمُنْ دب سكها يا ، ما ن من تواَيْ درباي من تواَيْ ، بلكه دونوست بهتر من آپ ، أج يمرى دنيا دا فرت كى بدى جركيم من هاب، مجمع سرت غلامى حاصل مركيا يم مکن نہیں کہ فاطری کا تکاح مجدسے ہو جا کے۔ پ*ھٹ*شمکر انحضر نجے تبسم فرمایا اور حضرت علیہے دریا فٹ کیماکہ فاطمہ کے سکاح کے واسط متهاسے یا س کچہ جمع ہی حضرت علی نے عض کیا یا بیول مشدمیرے ال و متماع کا هال آپ کړمعلوم ہی، ایک کلوار، ایک اونٹ، ایک فررہ ان تمینوں جیز ماکل مالک ہوں ادراس کے تعدا ملٹہ کا نام ہم: حضرت علی کے اس جداب سے رسالت ماکیے چبرہ پر سکرا مہٹ اگئی اور فرماً يا لموارتم كسي طرح على دنبس كرسكة ، ايني خفاطت ديثمنون كا متعابا إس كوالأكمة قبالكل نبتے راہ جاؤگے اسكا منہا سے ماس منا نہایت ضرری ہرد رہا وزش اس كا له على الشراكع

علهٰ و كرنا كي شكل يو سفر درمين آيا ، توسخت رحمت ميو گي بجويهي مناسب نهايس معلىم ميتنا البته ايك ره باتمي ربكي ، جريفيا سرك ونو ن جيزون مح مقا مله من يا ده کام کی نہیں س کی علیٰ کی مکن ہے میں اس معاملہ میں تمکو حواب قطعی کچھ دیم کے لوٹرتیا ہ<sup>وں</sup> اسوقت رسالت ماب بيد بحرسيده كے باس تشريف ك منك و اور فرمايا « على تيرى حو أمشس كرمير على تيرى أيا بهي" سيدة النساءا ف قت كلام مشريره رسي تقين سول متدكى زيان مبارك سي الفاط منکرخاموش سرگئیں، اور گرون جبکالی چنالمحتر مک سرور کا کٹنات مبتی کے چبر کو الما حظم فر ماتے رہی لیکن جب کوئی جوائے ال قرآنیے اس خاموشی کورضا مندی نعيال فرماياءا دركهاء <sup>ر</sup> فاطمه کی خامدشی اس کی رضامندی ک<sup>و</sup>" ىيەتە النسا داپنے محترم باپ كەيرالغا خاسئكرا درمىي نىمراكىئىں اورچېرە چېپاليا سالت مَانِي امن قت زيا وليمطهرْ ما منا سب سجها ا ورئير ام سلمه کهرمين مشركي لآ ا درایک کو زهن موش مبشه سکے۔ واطماك يماح يربيض صنفين من متبيه بريسني من كديز كاح بيها أسان برموا اوراس معدر من برانجام یا یا ،غالباً اس روا نت نے مور تول کول میں عقیدر راسخ کر دیا ہے کہ مراط کی کھاکا ہے ہیائے اس ن پر سوجا ان ہی اس کے بیور میں برم بہر حال مکو اس سحت میں بڑنے کی ضرورت نہیں معسادہ سو تی تیجب کیا ہے حبرسالت ما ب اس کاح میں خداکی مرضی معلوم کر۔ کے منسطر رہی ہوں ویصاحب خمیس کی ساکھکے بموجه كم بحواس عقدين يستريعي اجازت ملى بوالمختصر تقورى وليزيمول مثر كومة سأتقح اوحضرت علی کے پیس تشریف لاکر فرمایا. میزفیا حمیہ کو تمہارے بیکاح میں دینیے پر رضامند له ابنوزي

بهوں ، نبرہ فروخت کرد و، اس بیس تمہارا ہم بھی ہوجاً میگا اور ہاتی سامان بھی ہی ہی ہی سے
آجا میگا، آنا مسنے ہی عظیرہ علی کی چمرہ فوشنی کے ارسے کھل کی ہے ہشا مثن بنتاس ام سلمہ
کے گھرسے با برنظے اور ررہ کے نبیخہ کا ارا دہ کیا کہ وندھتہ ابد بکرصد این اور عمر فا روق، ن
سے بچرہے اور بید چھا کہ فیاطہ کے با سے میں رسول الشد نے کیا جوا بے یا حظرہ علی سے
جورے کی بنیا شت اور فومٹی جوائی تھرنے بطا ہر مہور ہی متی دو نوکے سوال کا جوا ہے
جورے کی بنیا شت اور فومٹی جوائی تھرنے بال کی اور کہا کہ رسول الشد سبویں تیزرین لا اس کے میں ستجھیرہ اس کی کی میں تی میں میں بی میں اس کی اور کہا کہ رسول الشد سبویں تیزرین لا اس کے میں ستجھیرہ اس کی کی کا رائے میں ستجھیرہ اس کی اور کہا کہ رسول اللہ میں بیا ہے۔
یہ توکہ لوگل مبدوں جی بیرجا ایمی تا کہ کیا رسول اللہ اس بربیا ہے۔

دونوبزرگ معدهفرت علی کے مسجد میں گرفید لائے ابھی اندرز داخل ہوئے۔ تھے کہ مردرکا نتات بھی تنظر لیف ہے گئے۔ اور بلال سے کہا کہ مہا جروا نصا رکو جمع کو دیا کچے۔ دسول اللہ اس کی کی تعمیل میں نوراً تمام مہا جروا نصار حجوم ہا ورفرایا ہیں نے اپنی مبٹی ف طم کو اس متنظر نہ بھا ورفرایا ہیں نے اپنی مبٹی ف طم کو اس متنظر اس نے عوض علی ہے بھا ہور کے اس کے دسول اللہ اس میں نا طب کو اس میں اس کے عوض علی ہے بھا ہور کہا تحقیق میرا انکاح محدد دسول کہ معموم کے اس میں اس میں اس کے عوض کردیا جو بخوشی مجم کو ابنی احتمادی ما طب کے ساتھ جا رسو نشقا ل مہر سے عوش کردیا جو بخوشی مجم کو منطور سی جسل اور کی اور کہا تھی اس کی گواہ رسی ہے۔

حضرته علی کے اس علان برجاروں طرن سے دعا کی اوازیں کمنے لگیں نیکا ح کی تا پنج میں ختلاف ہوسا نظر متعلطا کی اور احمد بن عبداللہ بھری لکہتے ہیں صفوالی ہوا۔ اصابہ کی رائے ہے کہ محرم اور کتا ہے میس سعلوم ہونا پر کار جب - ابو تمرکا میان ہا کم یہ نکاح کا واقعہ برکے بعد شوال سیسہ ہجری میں ہوا۔ اسی طبح ترم مہریں ہمی صاحب اسنح التوا رہنے کے قول کے بوجیب تھوڑا سا اختلات ہی۔ وہ چارموشقال سے مجد کم کہا ہا سے ، ہمرعال مہر جارموشقال کے قریب تھا۔ بكاحب فراغت ياك كالعدرسول لله فعلى سه فرما يا على جا و، اورزره والوا دراس كي فيمت مجم لادو حينا مي حضرة على زره سائقت كرياز ارس آك عثمان غنی تعے وہ زرہ نریدی اور چار سومتھال حضرۃ علی کوئیے جب حضرت عنما ن تیمت ہے هيك اورزره أن كي قبضه في أكنى بشقال حضرة على في كن كرركه لي تو غما ن غني في حضرة على سے كما على يرره نفركو مرست احجى معلوم موتى كيدر وبيد مجى اسيا وا ورزره مي میں نے قاعدہ سرعی کے موا فق اس لئے کہ زرہ اب میری ملیت ہے تمکو مبد کی حضرہ کی نے دہ زرہ لے لی اور شقال چا در کے ایک کو نرمیں یا ندہ کر رسالت ما ب کی ضرمت میں عاضر ہوئے اورا زا تبدا تا انتہا تمام دا قدع ص کیا ،حبر قت رسالت ماب نے حضرت عنمان كاحال سناترات وست مبارك آسان كى طرف أعلاك ووحق عنا ن کے حق میں عائے خیر کی اس قت رسالت بَا بنے بغیر کئے دونو مٹھیا ں بھر کہ ديم حضرته الديكر كو ديئے اور فرمايا جاؤ فاطمه كى روا كى كى تياريا ل كرو. ايو كر صديق كابيان أركر مين فكنا الدوه متقال من سوسا الشعق الي في اليك بجبونا ايك چمڑے کا ٹیکنٹس میں اون بھرا ہوا تھا ، ایک مٹی کا بیالہ چندمٹی کے آ مبخوسے ایک برده يرسب جيزي خريرين اورك كرسرورعالم كي خدمت مين حاضر موا، المحت قع برصرت ناسخ التواينح كے بيان يں تقواراسا اضا فدې و وواس تمام سامان كوكسليم كنے كے بوردوچاندى كے مازونبدى كلمدر ماسى

ا بوبکرصدیق فرماتے ہیں جب میں میوسامان سے کر سرورعالم کی خدمت میں خام موا تواب نے تنا مرسامان ملاخط فرمایا اور شیم مبارک میں انسو آگئے اس وقت اپنے آسان کی طرت دیکیا اور فرمایا ۔

'' الہی برکت دیجیداس قدم کو حرکا بہتر سامان مٹی کے برتن موں' ہماس مان کوآج کل کی رہم کے موانق وہ چڑا واسم پسیلتے ہیں ، جو دولہا کی طرف سے

دلہن کو متیا ہو، اورصاحت سنح التواریخ کے قول کے موانق اس کا ن کو جورسالت ماپ ک طرف سے وہا گیا ،سیدہ کا جینوا ورجس کی تفصیل و واس طرح سے کرا ہی ا ا کیا حیکی ، دو پا جلہ ، دوشکے ، ایک برسنی ، ایک بستر ایک جا نماز اور كلام الله كي حيثد سورمين -ا بسول الله نے حکم ویا که فاطر کئے سکاح کی خوشی میں فف سحایا جائے جنائجیہ اس حكم كي تعميل كركيني، اور د ف بحينے لكا، رسالت مَا شِك سُ تت بي بي فاطمه كے پاس تشرفت لاك ترديكها كه و مكين ورخاموش مطيى تيس -بہت مکن برکر یرخوش بی بی ناطر کو سیکے کی مفارقت سے مومگر صاحب ناسخ التواسع كابيان بوكاس تت رسول الشدف سيده كوكيس كا وريرفوايا-فاطمه الله عنى وانتسم الفقراع ميلي ونيا لى كليفيس چندر وزومي وخدا کے ہوں جاکر آرام لینا۔ ہمکو نا سخ التوایخ سے اس المرمیٰ تفاق نہیں ہرا وزماستے النوایخ ہی نہیر اصابیے بھی اس قت کی گفتگو میں جرکچہ لکہا ہواس میں بی بی فاطمہ کی انسر دگی میل فلاس کی جبلاک کها ئی دیتی ہی اور طاہر ہوتا ہی کہ یہ تیا مرخوش اور سرنج و الل مرن س لئے تھا کر مفرۃ علی مفلس تھے ولیکن وہ پاک بی بی جس نے بھیں میں ہی این عادات وخصائل سے طاہر کردیا تھا کہ دولت رغبت کی چیز نہیں سر کرا۔ اس خیال سے لمول نہیں ہوسکتی تھی۔ اس لیے یہموٹنی صرضا س جدا کی کئی تھی جوہر ار کی کووداع کے وقت ہوتی ہوا وررسول بشدنے بھی ای کے متعلق تسکین فرائی ﴾ ن ما لت أيني اس لئے كه و و بشرېي ، يـ نيمال قرما يا بهو گا كه شايد فاطم على مما فلا منموش ہوا درسکین میل مون اخدارہ کرمیا موکا کیکن اس میں منی نہیں می کددہ لمه ناسخ التواريخ

شوم رکے افلائی شمید ہتیں ہتیں ہتا ہے کی ایک بحث تبعن و فین کے دوسمر سرایہ میں بھی کی بوکہ دواع کے بعد ایک فرسرور کا ننات نے سیدہ کو لول یا یا تو دریا فت ك فاطمه خاموش كيول مواته و شع جوابي ما كه قرميل كى عوريس طعنه ويتي بم كه ترایا یک در شو بررونو فقرین بھی سے جواب میں سول نشدے بی بی فاطلہ کی بہت تسكين فره ئي اوركها بيراشو برالي مبيت مي سبح مبتر بحو-ا قسوس مکواس سے میں اُٹھا ق نہیں ،سیتدہ کی یا بت بیٹیا ل کرٹا کہ داہیں عقد سنه ملول بخیس آمکی تمام صفات سند کویشه لکا نا برو. بهت مکن برکه ترایش **کی ع**رون نے عدنہ ویا ہو ۔لیکن اس طعنہ کا اتناا شرکہ بی بی قاحمہ ہی خاتون اس سے اس ورجہ سّا تربوتیں که رمول النابہ سے سکائٹ کرتمی قرین قیاس نہیں اس قسم کا ایک اقعہ اكات حب والفاظير بيان كرتيم. ا کے درایک سائل حضرہ علی کی تعدمت میں ایا ، آپ لینے صاحب الے کو حکم دیا لراینی اسے کرو در کہا ہواس کو دیدیں ۔ خیاسنچہ وہ اندر کئے اور والیں آگر کہا کہ وہ خرما تی میں کہ یہ در مجملنے آئیے کے واسطے رکیا ہو، اس برحضرۃ علی منے مجر دوبارہ بهیجاءا درکهانهیں نوراً دید و چنا نچه زه درم دیریاً کیا -ا ن واقعها ت كالعِلين كرِّما سرِّوالعرِّ لللي بيء بمكو حضرت على كي سخا دت اور ا یثارے امکا زمبیں۔ گرستہ ہ کا نتار آئے نیک شومرے کسی طرح کرنہ تھا ڈمامکن تها كه حضرة على الكتائل كونبيجة ا در بي بي فاطماح بي ضرورت كا عذر كركيجا سركو

محا کہ حضرۃ علی ایک ال کو جیسیتے اور پی پی فاطمانی ضرورت کا عذر الے اس م حالیتیں تو وسرے حضرۃ علی شے حکم سے ابکار سبی ایک بساالوام ہی جس سے سیدہ کا واس ہم کر باکل پاک نظر اربا ہی -سیدہ کا واس ہم کر باکل پاک نظر اربا ہی -سیدہ کا واس سیم اس محب کے اس محب اس براہر رکشتی ڈالیس کے البغرض جب یہ کام سامان حضرت صدلین نے کئے تورول اللہ نے

دہ درم جواب باتی رہے تنے حضرت علی کو دیدئے کے شہو اسے ا دریٹیریے اُ وَ -حضرہ علیٰ فرما ہیں ہیں بازارگیا ، پانخ در مرکا گہی حرمارا جارکے جہوا سے اور ایک کا بنیر- سیسٹنے یں لاكررمالت مصى تدرمت يرمين كردين وأيني سب كو الماحظ فرواكر وسترخوان طلب كيد ا ورا ن کو لاً کرجیس نہایا ۔ا ورجہ کو حکم دیا باہر جا فہ اور جس سلمان سے ملا قات ہواند بلالا وُ حِنا بخِه مِن مِن حَكِم كِيْمِيل مِن بأبركيا (ورجرلوگ مے ٱن كواندربلاكر كھا ما كھلاما جب میدلوگ کھا کہ چلے گئے ، توانیے ایک مٹی کا پیا لہ مائٹکا ،اوراس کوجیس سے بحرکہ فرایا یہ فاطماوراس کے ضوبر کا ہواس کے بدرازولی مطبرات کو دیا اورام سلم سے فرمايا جا وُ فاطمهُ كو بلا لا وُوه أي مثين اورجا كرسيدة النساكوليني ممرا ه لا ئين -اسوتت سيده كي چېرهست بسينه بهر بل تها ، قريب پنجيس تورسول اكرم نه وه روا جر بطور برقيد کے چیرے برحق ہٹا ئی اورلینے سیند پر ہائیں طرت میدہ کا سرکھ پٹا نی پر بوسہ ویا ، اور حضرة علی کے ہاتھ میں ہاتھ ویکہ فرہایا-"على! بينم الله كي بيشي ستحيح مبارك بو" اس كے بورسيدة الشاكي طرت مندكي اور فرمايا-فأطمه تيرابثو ببربهب احييامثوب وكي اس كے بعد آنچے فرمایا۔ تھوڑا سایا نی لاؤ ۔ جب یا تی اُگیا تو آپٹے اس میں سے تحورًا سا مبینیکدیا ، کچه وعا دم کی اورحضره علی سے کہا ،اس بی سے تحورًا سابی لو<sup>ا در</sup> مقدر اساجبور وويينا يخد حضرت على في يا اور تقور اساجبور ديا . جربا أي ر في تحا وه سيندا ورمند برخير كا، اور تعور اسايا في مضرت على سه اورطلب كيا إور ہی طبح مضرت فاطبہ کے واسط رماکی اوران کوبلایا ۔ اس کے بند عشرہ علی ادر رسول اكرم معجد مين تشريف لي كُ ادرُيحاح سے فراغت يا تي -سل اصابہ

· کاح کو ایک ہمینہت زیا دہ گزرگیا ترامک وزحضرہ علی کے بھائی عقیر کی دواع کے نے کہا ، ہاری خواہش ہوکہ ہم رسول اکر سے در خوہت کریں کہ وہ خاطمہ کو د داع کردیں - حضرت علی نے فرمایا میر کا دلی خراہش بھی ہی بحہ مگر کیما کروں مجم پکو رمالت ہ بے سے وض کرتے ہوئے کچے مشرم سی علوم ہوتی ہو عقیل نے کہا چلومیں اورتم وونو خدمت قدس مي حاضر موكريه التجابيني كريب حضرت على كه حجاب منگير تھا۔ گرعقیں کے زیادہ اصرارسے رضا مند ہوگئے اور دولو اس زنز ہت کے بیش یٹے کے داسطے رواز ہوئے ۔رم تدمیں کپ کی کنیز ام ایمن ملیں اور دریا فت کیا له علی اور عقیل اِکد ہر کا قصد ہر حضرت علی خاموش ہو گئے گر عقیل نے مفصل لیفیت طام کردی اور کہا رسول اکرم کی خدمت میں اس عرص سے جاتے ہیں۔ ُ فاطمہ کی دواع کی ورخوست بیٹ*ی کری*ت اُم ایمن نے کہا میرے خیبال میں بیر ریا د <sub>ہ</sub> بہتر ہو گا کہ پہنے ازوزج سے مشورہ کراہ اگر وہ بھی اس رائے سے العا ت کرلیں تو بہت اچھا ہوگا عقیں نے اس رائے کر بیند کیا اور حضرت علی نے بھی یبی مبتر خیال کیا اوریہ مینوں عقبل! مامن اورعلى سي يهي ام سلم ك كرك و ام امن ف ان سے مفصل كه فيت بیان کی-ام سلمه پرست کرمبت خوش بوئی اوروونوگوسا تقدے کرتمام ازواج مطرز لوام مشورہ میں مثر ماک کیا۔ اور با لا خریر حیاعت عائبٹہ صدیقیہ کے پاس بنجی جہاں رسالمات تشرلف فرمات کھ دیرختلف معالمات پرگفتگہ ہوتی رہی اس کے بعد ام سلمەنے بی بی خدیجه کا نذکرہ شروع کیا ا درکہا اس قت اگر وہ زندہ ہوتیں تو فاطمه کے مکاح کی م ن کوکس قدرسرت و شارہا تی ہوتی رسالت ماپ کی جشم مبارک مِن انسواكم اورأي فوايا فديج كاشل كما ن سالاؤن س تع مرى تصرفي الي وقت بیں کی جب نیامجھ حموشلار ہی تھی۔ اس نے اپنا ال س فت جب سرب جہہ کو محروم کرد بوستھ را ہ حق میں قربا ن کیا ! ملے میری خدرت ،اسلام کی حایت ورسلانونکی

ا عانت میں کھی اوکسی طرح کسرنہ کی لے مسلمہ نے حضرت اکرم کے اس رشا دیر کہا درست ہے یا سول مٹرامبرد دھیتی اب ہم سب کوات جنت الفر دوس میں ملا کے تمام ہبیو آت اس بركبالاً من الورس ك بعدام سلمة في كما يا رسول الله آب ك بها في اورجيك لطے علیم اپنی ہوی ٹاطیع کی و داع کے واسطے درخو است کرٹے حاضر ہو کے ہیں، اہم کبڑے ہیں رسالت آن فوا یا مجھے احماک علی نے اس کے متعلق کبھی کہے نہ کہا جا وُ ا ت كويلا لاده امسلمة ن كما أب على سے اجى طبح واقعت ميں مضم ف من كم مندير مېر لکا ركېي سي دا دروه كچه عرص نه كرستے ديه كهكر وه كېر مي موني ا ورحضرة على كوا دار سے بی جب حضرہ علی سلمنے کئے تورمول اللہ نے سلام کا حواج پکر فرما ما علی کرائم جاہ ہوکمی فاطمہ کو خصت کردوں بسالتا ہے اس تنسا رکے جداب میں حضرہ علی نے کو ئی حواب دیا ا در گرد ن جهکا کرآ بکهیں نیچی کرلیں ا درا قبات لموسین نے جواس قت موجع تھیں عرض کیا، کہ شرع علی کوا چازت نہیں نتی مگر یہ خوامش انکواس قت پہاں لائی ہے مردر كائنات في حكم ديا أكدجاؤ فاطركوبلالار بينا يخدام المن جاكر في في فاطركو بلا لائي يها ل ماسخ التواريخ اصابيعبدالله بحرى كه اقوال من خسلات سخصة. ماسخ التوايخ اوعبدالتاركابيان محكم بيدامهات الموسين في بي فاطركونهلاد ملاكرولهن نيايا اوراس کے بعدلائیں کر اصابہ سے معاوم ہو ما ہوکہ فوراً بلا لی گئیں۔ الغرص جب بى بى فاطر تشريف كا مين توسروركائنات ف حضرت على كوسير سع ہاتھ کی طرف ٹھایا اور بی بی خاطمہ کو الٹے ماع کی طرف اس کے بعدد وزو کو کھے تھسیتے میں میں چوتقوق زومین کے متعلق تعیں بیکن فسوس نے سیتنوں کی تصریح میں میٹا موش میں صرف الآحدين شيرازي اتنا لكهما يوكه يبدأب في حضرة على سي فرما يا يعلى فاطريك رصامندر کہنے کی کوششش کیجہ۔ بہر ہی ہی فاطمہ سے بہی الفاظ فرمائے اس کے بعدا پ ۔ بی بی فاطمہ اور حضرتہ علی کوسائھ لے کر **دروازہ ک**ک تستر **بی** لائے۔ بی بی فاطمہ کی میشا

لوبوسٹریاا ررد ولوں کے حق میں عالی عقیل نے پہلے ہی سے اوٹٹ لاکر کیٹرا گردیا جہا۔ بى بى قاطماس برسوار موكر د داع موكنيس ، بيان تميى تقور اسا اختيان ف نظر ارما تجامك بیان برمی بوکدام سلیب کها فاطمه کے جرب میں جہا طرد سار دویرد اور بی بی · فاطمهاس روز نبین ملکهاس شمخ تیسرے روّروداع ہو نی مِن مگر میل بیا ن **بی یا دہ دس**ت معلوم سوّا ہی کیونکہ اسی پرزیا وہ الّفاق ہی، اسلامیت عمیس سق تت موجو د تھیس آ ا نہوں نے عرصٰ کیا یا رسول لللہ لڑ کیوں کو دقت ہو قت کے واسطے کسی ٹری پوڑھی کی ضرورت ہوتی <sub>ک</sub>ے جی<sup>ن</sup> قت<sup>ا</sup>م الموشین ہی بی فدیجہ کی حالت خراب ہو م<mark>ی ہجا ور ان</mark> کو این مرت کا بقین موکیا میں اُنکی حدرمت میں حاضر محق میں کے دیکہا کہ وہ جیکے جیکے روری بالمتمحة تعجب بواا درمس تفعوض كها كداس قت أب كيول ورى بس رأب ينم اً خرالز ماں کی بھوی اوروہ بوی میں کدانیے احسا مات کا رسالت ما جسے ہے ہار ہ<sub>ا ا</sub>عترا<del>ت</del> الیا سواپ کی تما م خدمات کامعا وضرای یکو ملیگارید وقت روے کا نہیں ج تواہیے فرما یا اسماء وابنوں کوشومرس کے با ں جا کر بیٹے بیلے عقلمند ساتھ والیوں کی ضروت مهم تی <sub>ا</sub>ی نیا گھر ہونا ہی نئے لوگ ہوئے ہیں اور زندگی کااصلی دورا سی قت *تشرف*ع موتا ، حرد الهُبِرِام ، ترهیبیت برایشا ن موتی ہوساتھ والیا ل سلنے جاتی ہیں کہ ماں باپ چیوٹی موئی بچی ا ورگر ما رہے بچیڑی مہوئی دلین کا ول بہلا لیں میری بی فاطهزيته بمخ جبر منبيراس كي شا دى كس عمر بين موا وراس كواس ونت جب بيرا س گھرے رخصت ہوکرا یک نئی دنیا میں قدم دہرے کو ٹی شا کستہ عورت معیسر مویا نہو يسبع ده نيمال جراسونت مجھے رلوارم ايو-اوريه مي وه حسرت حب كوميں اپنے ساتھ لجالما نهول امیرے عزیز ولهامیں کو نی بیوی اس لائق نہیں جرمیری ور خو است کونمطور ک تی اور مجهست و عده که تی که حبره قت فا طمه که سریر مین منونگی اور میررد فی دیو<mark>ق</mark> لینے نتوہرکے ہاں *موار*یمو گی اس دقت دہ اس کا تم غلط ک<sub>و گئی</sub>۔ ام المومنین کی طبیعت ان الفاظ پرزیا وه بگرطکنی ا دراس تصدر روئیں کہ ہم کی ٹید ، گئی۔ خاطر اس قت کلام اللہ چاہ رہی متی اُنہوں نے اس کو اپنے باس بلاکر کیا جہ ہے گئیا اور کہا میں اپنی بچی کو نعدا کے پیرو کر تی ہوت وہی ست ہم ساتھ والداؤ اللہ صومہ دیگا رہے وہی اسکا دل بہلائیگا ، اور عم علط کرے گئا۔ والمونیین کے رضے کا جہ بہر اللہ مونیین میں آپ بہت افر جدا اور میں بھی روتی رہی اس کے بعد ہمنے عوض کیا۔ ام المونیین میں آپ دعدہ کرتی ہوں کہ اگر اس قت میں زندہ رہی تواس ضرمت کو بجالاؤ بھی اُنہوں نے بھو وصادی اور میل شاکہ یا داکھ کے ساتھ جاؤں ۔ وصادی اور میل شاکہ میں فاحمہ کے ساتھ جاؤں ۔

رسالت ما بن المجنبيم اسما کی اس رخومت کو منظور فروایا ان کے واسط
د عاکی، اوروہ مجی بی بی فاطمہ کے ساتھ اونٹ پرسوار ہوئیں۔ اس وا تعد کی نسبت
صماحت ناسخ التوایخ لکہتا ہو کہ اسمار نبت عیس اس قت موجو در تقیس لمکہ یہ واقد
سلی خواہر اسماء کے ساتھ مین کیا اس موقع پرصاحت ماستے التوایخ کا یہ تول نقل کر فا
ہے محق ہوگا اکر جس قت رسالت مانے بی بی فاطمہ کو دواع کیا ہوا وران و فوریاں
بی محق ہوگا اکر جس قت رسالت مانے بی بی فاطمہ کو دواع کیا ہوا وران و فوریاں
بی کی کو نصیحت فرما فی ہو اس میں حضرہ علی سے بریمی فرما یا تھا۔

"علی فاطمہ کی زندگی میں تیمرد دسمری عورت حرام ہو ، 'ناسخ التوایخ کے اس تول سے ہم کو اتفاق نہیں ، یا رشا دا حکام الہّی کے خلا ف کہی اورکسی و سری کمّا ہے ہی کئی تا یئد نہیں ہوتی صحیحین اوراصا باس برشفق میں کو اَب نے یہ فرایا !-

الميدارين والمي المراسل بين والمرابي الرام المراس الماري المراسطة المراسطة المراسطة الموالي المراسطة المراسطة

ظاہر ہوکہ بھانے انی بی بی فاطمہ کی زندگی میں حضرہ علی کا ایک میا نعل ہوتا جستے بیرہ کرکوئی رہنج شوہر کی طرف سے بی بی فاطمہ کونہ مینچ سکت تھا۔ مگر چز تک فعدا کی فر

سے اس کی اعازت تھی ،اس لئے رسول الٹرلیسے الفائط نزوا سکتے تھے ۔ہم کواٹ فلسقه اردواج بركيت كرنى مقصورته بي كاس لئے منم ماسنى التوائيخ كے اس قول كو حفرت على كا كمراس كبرت جهات بي بي فاطر زهست بوئي كجه زياره دورزتها بهت قریب یک حجره تھا جہاں پر دونومیاں ہیوی رسٹے سہنے لگے مفرۃ علی کا بیاتی له دومرے روزجب ہم دونومیاں ہیوی لینے مجرے میں بسیطے تھے ، دفعتہ حضوراکم تشريف ك كئه، من اورفاهم وولوتعظيم ك واسط أيضى لك ، تواب تعمن فرايا اورم دونوکوا کے نظینے دیا ، اور مانے بیج اس اکرلیٹ کیئے ، مجہد دیر کا درم دہر کی بأين برتى مين اس كوبيدا ب تقوراسا باني منگوايا اوراس بركوني وعا دم کی اوراس کے دوتین چیننے میرے اور فاطمہ کے مشیر شیئے اور فرمایا و نیا اور

دنيا كى زندگى، دنيا اوراس كى كل كائنات فانى بور. بېيا رئسى چيز كوقر ارتبىي مېڭى

اً كريج م كومعلوم بموجاك وه بات برحج بكومعلوم بح تودنيا تيرى نظرون بي سيج بركى

تنا حله تیرا شوم رعلم وحلم کے اعتبارے تما م ای باب میں بہتر ہا کہ تیرا پاپ اور تیرا متوہر

دونو فقیر نہیں ہی گر خدا کورضا مندر کھنے کی کوشش میں معروت میں - اس کے

بعداب است ارجهکولینے ساتھ باہر کا سے سکتے اور فرما یا علی تیری بی بی فاطمہ

بهترين عورتوك مي ست بح بيمير في كليح كالكرا او ادراس كي خوش عين ميرى خوشي

ہے ۔ میری الکیمن نیچی تین ، اورین بٹرم کے اسے کچھ جواب پر شے سکتا تھا ۔ جب

صى فت يا رسول الله ك فداك رسول توسياب

بی بی قاطمہ <sup>اور</sup> من مانے گرائے کل کے گھروں کی طرح دری اور قالینوں سے ایم ہتر۔

و سلیقه من موسکتے یتے بالمنبوص ان سلما ندر کے جنگو دورقت کھا ما بھی سکانے

تین دفعہ رسالت ما یع نے فرمایا ترین کے صرف ، تناعرض کیا۔

مىسر ہوتا ءقا لىكىن سلىقەشدار ہولوں كاسكېژا ياكىخال بىن چپيا نېيىن بتيا، صاحب على الشرائع الدمريرة كى روائت سے ايك اقديكا بيان اسطرح كرما بوكر مفرت على سے جی ریا نت کیا گیا تو اُ ہنوں نے فرایا فاطر حراطی بہترین خلوق عدا کا سی طیع بہتر <sup>میں</sup> گهردالی-ا در پیمی نهبین هرم طرح خدا کی عبیا دت فرص خیبا ل کرتی بیم می طرح میرض مندی ا وركم كى صفائى ستهرانى - اسكا كرويها وحريب محروم سي يمين حجار وكى ضورت اس برسامی محسور نهبی موتی- اس کی کی گر د دغباری انبارا ورسارا مجیونا فاک کا لوده نہیں ہوتا۔ ہ نما رضیع سے پہلے اپنے بجہوتے تکرکے رکہ بین بوا دانیے مٹی کے ترمثوں کو جھاڑ پو بھبہ کرصاف کلیتی ہے۔ مجھے کمجی ایسا اتفاق شیں ہو آکہ میں کھانے کے واسط اس، تو قع پرگفرچا وُ ں کہ کھا 'ا طیبا رسوُ گا ۱۱ ورٹحروم پھر د ں یاس کی ردا۔ کٹنے ہی ہو تدمیوں کر دہ لاپروائی ہے چکٹ ہنیں ہو تی اوراس کا کیہ خواہ کشنایس پوسىيدە بىوڭگرېزكى ئيوننى اس پركىبى بىس بوقى -ا بوم ریره کی بر روایت نمایت کریسی می که مبتر سی مبترسلیفه شعار از کمی زیاری زیا ده انتی <sub>ب</sub>ی گھر کی خد<sup>ر</sup>ت کرسکتی ہجا وریہ ہی انتہا نی سلیقہ ہج جرا م*اب گ*ر وال*ے کو* کرنا چاہیئے،جس کی ہاہت اس کے شوہر کی رائے اتن اچھی ہو۔ جب نع وهُ برر کی کچ قیدی عور میں حضوراکرم کی حدمت میں آئی میں ،اس بر بی بی تا طبینے رسول مشرے عرص کیا کہ ہا سرنے تمام کا م علی سے متعلق ہلی ا كبركي كاروما رميري وات سه - ببرير وولوما تقول مي الميشيت كن يا كير ہیں اگرا یک لوچ**ل کے ع**ضامیت ہوجائے تو وہ میری ای بہن ہوگی جر کھرکے ہا ہے جا میں جبکو مددھے ' آپنے فرفایا فاطمہ میں جبکوایی چیز تیا تا ہوں جواس ہن سے زیا دا جہی بموكى ا وروه يه كرسيحا ن اللَّيْر ١٠ سم يا ر الحجل للَّه عهم يا را لله أكبر م موبا راس بيد بحاله كمكا الله وهل الأمشريات له له الماك وله المحل وهوعل كل شي فيل يم ا يك نعدميني بيرسب الكرسود فعه سوجائين ، شانوين فعدوه ا ورايك فعدير- وليامين ا مک مرتبه بیره لیها کره به تبری ایک لیبی امانت خدائک یا س محفوظ رسو کی ع و نیها میریم بن سے زیا و معین اور آخرہ میں تبری مغفرت کا باعث ہوگی ۔ ہم نے بی بی ناطمہ کے متعلق بھیلے موتعوں پر دوا یاف ا**تعات سے ایکارکیا** ہ ا درج شا ن سیدة النها ، کی دکہا تی ہم کومقصد دیجا س پراس سے میا عتراض ہوسکتا ہم ارسیده خانه داری کی تحلیت مت کهدن اکتا گئیں ، جرایات لوند**ای کی طالب موئی** گر ہم ہی بی فاطر کو فرٹ تہ تسلیم نہیں کرتے ہماُ ن کو خاصہ لوا زم نشری کے مہائمۃ بیٹروان ہمج اوراڭرىيە دىكىكركەرسانت ماب لاناليا تىقىيىم كرىجومنى وكام كى كترت ياتنمانى كىكلىپى ے کہراکرایک لونڈی کی طالب ہوئیں تواسے انکی یاک زندگی برکسی قسم کا ٹرنٹریک أيونكه با وجرواس كي حضرة على في صريح الفاطين فرما وما كرفهمكو فاطريس كبهي مرتج بنس منجا ياه بها نماك كانتقال بوكيا يمكوليسة واقعات كابني بترلك إلى وكدكمبي كمي ان دو نومیان بردی میں بدمز کی ہو تی اور بھ تھا ضائے بشریت تھا ہوا مہر ما کی اور بهوناجا بيئي تقامة يتا يخدصا صب عل الشرائع لكبير لم يحكدا يك وزمرورعا لمن خانصيح مبی زبری میں بڑی اور نا زمے بعد ہی بی فاطرے بار تشراف اے گئے اس وقت ٱ کِے چہر ہ پر کچیے اُٹا رغم نمایا ں متھ لیکن حب کے اپس تشریفَ لائے توچیرہ شِاشْ کھا لوگوں نے عرض کیا یا رسول مٹرائی اُ داس آمٹر بعینے سے کئے منتے اور حوش آمٹر لیٹ لامسے اس کی کیا وجہ ہوائینے فرطالے ہاں میں نے اس روز میاں بیوی میں ملاپ کرا ویا کھٹمکر پھی ہوگئی تھی اس الح علل الشرائع کے حوالہ سے ایک اقعہ کی صدا تت کا تدمددار فقان ہے کدا کا ب موقع برمیاں ہوئی کے احتلات رائے کا علم حضورا کرم کو ہوا آپ منابط منع كن وونوك مل كالفيض مل كق مي من اورمعا مله كا فيصار كرديا -خاندداری کمیع دینی خانه داری کا سامان ۱۰ با ج دغیره مهینیه و و مبینه ما وس بندره رقر

کا تو درگنارد و پیارروز کا بھی شکل سے میسر بروا ملے کہ بھی کمبی دو وقت کا توالبت کمجاماً تھا اورا یا کہاں۔ وسی کنواں کھو دیا اوریا نی بینیا حضرۃ علی کی الی حالت بحین ہی ہے امیمی ندیتی ، عزیزوں نے اُ کی روکیش کی اس کے بعدرمالت ماب کی اعوش شفقت يس أكتُ اب جو كيحه تها وه ير بهما كه جودن بمركما يا شام كوك كنّ بعض فعديها تمك یوا پر کراب پاشی کے واسط کنویں سے ہانی بھرا ہجا ور کی طِول کی کہجور کے حساب اجرت لی سواوروس کمورس اینا اور بی بی کاکها ناموکیا ہے لیکن اماج کمچانے پرجواح می بيبول كا نرض يراس من خباب ميّده كي طرت سے كبي كوتا ي نبي موتى -حفرت على كابيان كوراك موقع برمجكوسع سے شام ك كچه ميرزاك من درفاطردونو آ تھ پیرے بھو کے بھتے ۔خیال ایا کے مسرور کا کنات کی فایت میں حا ضربوں مگر کچھ شرم سی ای اورزگیا، میں مطرک پرمتحیر کبرط عقا، آفتا بٹے وہنے کی تیماریاً سکرر ہا تھا اور محمکو تقین کال ہوگیا تھا کہ یہ رات مھی مجیرا درمیرے ساتھ رسول زا دی پر فًا قرسے بشر ہوگی که د نعته کیجدا ونٹ سائٹ سے آتے ہوئے دکہا ٹی نیئے۔ یہ ایک ٹا چرکا امباب متھا ہیں کی اوٹیوں کے عمراہ تھوٹری دورگیا ا درجب سوداً گرکوا ونٹوں ہر سسے ا مبایگٹر وانے کی ضرورت ہوئی تواس نے مجیسے بی مدود ینے کوکھا۔ جنا مخدیس کے ا مركا اسبابُ تردایا اس عرصه می رات تقریراً ولط فی تین كمنشه با چی حق جب میں فارتع ہوا توسوداگر نے محکو ایک درم دیا جیں نہایت خوش ہوا ، کر ڈررا بھا کیکہ و کا نین نید موگئ موں اس قت صرف ایک حکدے مجھے ہتو رّسے سے جو میسراً سکے جریں نے خریدے اور لیکا ہوا گھرا یا بی بی فاطمہ نے خندہ بیٹیا تی ہے وہ ج میری جمولی میں سے گئے اس قت اُن کو بمیا اور دو ٹی بکا میرس آسکے رکبی جب میں سیر ہو حیکا تدمیں نے خدا کا تمکرا داکیا اور کما شکائے مول اپٹہ کا ارشا و درست ہے۔ فاطر بہتر من عور تول میں سے ہواسی تسم کے امال وروا تعد کی روائت جا بڑت ہے ہے

یبهایک فعه بی بی فاطمها ورحفرت علی م**وند کو د دونت سے کو نی غذامیس**ز اُ کی تحق ترس مقورًا اساكها مَّا سبَّده كي ضرمت بي ليكركُها باسو لمت حضرة على كمر مرموجو و ينتقح يسَّدُّ نے دو کھا الے ایا تنے میں حضرة علی می تشریف کے اور گریں سے ہو کرمیرے پاس الكف-بايس كرف لك ،يس ف كب اب جائية اوركون ما كو توحضرة على ت كما جبة يك فاطمه كها ما كرم كرم يحدام قت تك ين تمت ياتي كرلون -حن بھری کے موالے سے حضرت علی کا بیا ن بوکھ با وہو دکٹرت عبا دت کے بجبہ کو گھر کے کام دہندوں میں فاحمہ سے کسبی کوئی شکانیٹ نہو ٹی ایک فعیر بیٹ و کیما کہ چکی ہیتے ہم بیتے ہی بی فاطمہ کے یا تھوں میں حیا لے پڑا گئے ہیں ، میرا ول محر اَ یاالہ میں نے کہا فا حمد مشکیں ڈ ہوتے ڈ ہوتے میرے کند ہے بھی شل ہو گئے ۔ حیاد آج ہم ضعور ا کرم کی خدیمت دیں طلب اورتم ایک لونڈی کی درخوست کرو۔ چنا نجیہ ہم گئے اور پالٹنم نے درخواست کی رسالت ما ہے سٹا اور خرمایا فاطراس قت مسجد میں جارس کا دمی السير موجد ديس حيك ياس كهانب كوكروا يحرثه بينني كوهيتجرا الكيركاكا م خود انجا م ا درہیوی ہونے کی فضیلت کو قائم رکہہ۔ ایسا نربو کل قیارت کے روز علی تجہیر اینا حق طلب کرے ۔ اٹیار ایدہ کے اٹیار بر محبث کرتے ہوئے ہا را کلیج شق ہوتا ہو۔ یہ ماک وحیل جن کے جد خاکی آج خاک عرب میں ارام فرا رہے میں انسانی دنیا کے واسطے فرست ارحمت تمتیں منکی زندگیا ں دومروں کے واسط بھی نعمت غیرمتر تبہ نما بت ہوئیں آ کیا تبرو برنعل و مدا بهار بيول بويس كوخزا كبي مرجها نبيس كتى - دنها بركائية اسان لأكبور حكركها كمران ككارام المري انجمول سيتيني والمنبين إي في فيحير كايه دخيشنده هر مرحو مرزين عرب الشكر نساط دنيا پر تمر جا رديم كي طرح حكم كايا اور رسول عرب کی میدیاری بی جواسان حیات پرایک ایسے لال کی طرح کی میس کی

لمغرا درولقصاف نشادی دادسان بیش سب ابرکرا مربورهانے ابن عباين فرماتي مي كرم عاعت بني سليم ميت اليضف الي فعد مرر كاننات ملعم كي فكرت میں حا ضربوا ا درا واز دی یا محد ما محد آ یا نے جواب یا-اس نے کہا کہ کیا وہ جا دوگر توہی ہے جس کی بابت ہشہور ہو کہ سایہ نہیں چر آبا۔ مجھ لینے بتو ل کی قسم اگریتیال نهموتاً كدميري توم نوش نهرو كي تواس تلوار سے كرون أرش ديتا يحضرة عمر يرسسنكر آگے بڑے اور جاہتے تھے کراس کی گستماخی کا جواب یں استحفرت نے منع فرمایا اوراس سے کیائی میں تعدا کا بندہ ہوں اوراس کا بیٹیا مہنچا نیوالا ، لے بیا کی عذاب ا خرت سے ڈرا وروزخ کی اک کا نوٹ کر بیٹٹن کراس ایک خاراکی حرکا کو کی شرکیا ہنیں ،اس گفتگو کا کچوالیا اٹر ہو اکدا عرانی ایما ن سے ایا اورسلمان مرکبا ،رسالط میں نے ، س تت اصحاب کہا کہ ، س کو کچھ آتیس قراً ان کی سکہا دو جب دہ سیکہ چکا توانی فرایا تبرے باس کتفدرہال ہو۔ اس نے کہا تسم ہو اس باک وات کی جس نے تج ہے کو سفیمیز ا بهيجا كهم عاربزاراً دمى تبيله بنى مليم من ميليكن مجيت زماده نقيركوني نهين أنبي ہجاب کی طرف دیکہا اور زمایا۔ تم میں سے کو ن ہیجواس کو ایک وقت خرمید درے یں من ہو ماہوں کہ خدا اس سے بہتر ہ له دنیکا معد بن عبیا دہ اُ سطح اور کہا اے خدا سیع رمول میرے بامل یک ونٹنی ہی جو ہی مں کو دیتا ہوں اس کے بعید سردر کا کٹا ہے۔ فرا یا، ابتم میں سے کون ہوکراسکا سردیا مک سے اور تداکورا فنی کرے جمعی ہے انکا أما الميرًا باب ف البيميل مي كرول كا-ابنا عامدا ماكر اعوا بي مح سرير وكه ديا البابي

. فرایا کون می جواس کوخوراک نیمره کا سایان نینه بهلمان طیحا ورا عرابی کوئٹا لیکر بکلے سہکے گهروں پریگئے، کو ٹی جیز موجو دنہ تی حالت یا س بین کا ہ حضرة سیرۃ النسا کے جمزہ پریڑی ا وردروا زه مشكسًا يا سيّره في دريا فت كياكون من جدابْ ياكدس موس ملان فارسى یر جما کیوں کئے موملمان نے بورا وا تعدیما ن کیا کدا وابی کے داسطے کھانے پینے کاما ما مِي كَيْكَ بْكُلامُول بمب كُبرول برمج أيا كو ئي حيز موجو دنيين ، طامره . ذاكيه ، راضيم -ميدته النسانا خاطمة الزمرا بينبكر دئين ا در فرما ياسلمان قسم بح اس حد اكى حبث يمرس بالجيح پنغبر کیا ۔ آج تمسرار وز ہے ہم سنط نہ سے ہیں ۔ دونو پنچے من وسین پریشا ہ بچو<del>ر ہے</del> تحظ المجى الجي بحو كرسوك من المكن سال وروان يراكيا رونهي كرسكتي و له سلمات یرایک چا درموجو د برجیا ارتبرسون میودی کے پاس جا اورکر که فاطر محمد کی مثل کی بہ تیا دررکہہے اورتبوڑی سے منب ٹرحل دیدے بسلما نءا بی کولے کرشمعو ن کھیا م كُهُ اوْنِصُو كُمِقِيت بِيان كى بهو دى كچودية كالعادرو بكتبار بإ دنته اس برا كي خاص التطاري ہوئی اور کھنے لگا۔ ا المان يه وه لوگ مي حنكي خبر الم اله يم مرائي في قوريت مين مي بين المرك ما ي ا بهان لا بیا ۱۰ ور تیج دل سے مسلمان ہوٹا ہوں ۱۰س کے دیدا او بسلمان کودیا اوروہ لیکر حضرة ميدة والنساك ياس كئے آئيے اپنے بائرة سے بسيا ، روٹی پُکا بی اورسامان كودى سلمان كم مقورًی می روٹی سجو کے لئے لیے ، فرا یا سلمان خدا کی راہ پردِیجی ! یہ سجو کے لئے لین مثبا نہیں سلمان<sup>ی</sup> ہ روٹی لیکرسرورکا <sup>ا</sup>ننا ٹ کی صدمت برحا ضربوے اور نام کمیفیت بیان کی رسا نے وہ رد فی اعوابی کو دی اور میدۃ النساکے پاس شریف لائے چیرہ ادا من مکہا، دریا فت کیا معلوم مواكدكها ناكها كميني تميار وزيج حفرتنج ميدة النساكولينة بإس شجعايا أسان كاطرف كميا دعاکی ۔ ۱۰ الکی، فاطمة بری ارنظری سے اس سے راحتی رمکیوی چا برین عبدلنتٰدانصاری کہتے ہیں کہ رسالت کا بنے نماز عصر ما رسے ساتھ پڑھی

جب منهازيره چكة وميوري مبير كيم. و فعتُدا يك شخص حونها ير ہوتا تھا آ مررواغل مہوا، بلز ہا تھا اور سکل سے جل سکتا تھا۔ بڑی قت سے یا س آیا تھ یول کرمنے اس سے وریا فت کیا کر کون ہواور کیا جا ستا ہو۔ بڈے نے اپنی اولکڑا يوني أوازمين ك كركم ال سنمبر لله إيون إلى أو واب ع ي بحست مز دوري کے قابل نہیں مکیں موں کو ٹی عزیز یا دوست انتانہیں جواس اڑھے وقت میں سلوك كرسك ، كيوكا بر ل كها ما كهلا ١٠ وركى وقت سے بهول برط ميرك يت بنسكا مهوں مدن ڈیانک میفلس ہوں کچی ٹرچ نے ، اسمضرت نے کچھ دیرِغور واکر حواث یا اٹن<sup>ت</sup> کھیموجر ونہیں ہی گرمیں تجبکو ایک لیسے شخص کے یا س مہیتا ہوں جرخدا کو پیا را ہجتہا ہے وہ تیری کیل بیں کا مرا نے کی کوشش کر سکا یہ فرماکر ابال کو اپنے یا س بایا ۱۰ ورحکم دیا کہ اس کو فاطمہ کے یاں کیا ؤ۔ جنا پنے بلال معدع سے سیندہ کیے یاس کئے اورا واز دی سیگر نے دریا فت کیا کون ہے ۔ سائل نے کہا میں ایک عوابی مون فلس کی دجہ۔ سے كَبِرت كلا اورميدالبشركي خدمت من حاضر بوا، أنهون أجيح بها ن مبها بوك محاك الاکی معبوکا ہوں سپیط، بحر، نشکا ہوں بدن او با تک مفلس مون تیج سے رسول زادی بجهبررهم كره غداهجهبررهم كرنكيا -سیدہ النسا کی مالی حالت میں کا اوپر بیان موا الیبی نریقی کداً ن کے پاس<sup>وری</sup> كها مامو دوريتما والغاق سے اس وزيجي كچھ زئمتما مگر حب سأس اپني ور درمست فتم كھيكا تراً مثين ميني عن ايك كلها ل وكلها في وي حس برنيج سوت يخفي أ نظائي اورلا كر سائل کودی اور کہا فداتج پیر حمرکے اور اس سے بہتر نے ، سائل نے کھالے لی مُرْمِعِكَ بِرِنْيَانِ ثَمَّا ، كِمِنْ لَكَا بِيلْمِ بِرْادِي بِي هِوكِ كَيْسَكَايِت بِهِ لَيكُراَ يا مِول اس عدلهاس كي ميري يلي شكايت كور في كرحب كدبيط نرجوك من س كمال كا كياكرون كا . أج الفاق سفهمزه بن عبيل لمطلب كي مبني كي ا يكينتمني بهيمي بهو في

گلے میں ٹری بھتی ، وہ م مّا روی اوراس کوئے کر کہا ،اس کو فروخت کرا ورا بی نمروّد نع کریے ، سائل خوش سوما موا با سر کلا کہنتھی سے ، کھا یا کھا یا ءا ورسید میر ، اَ کردھا ک<sup>ی</sup> كه المي فاطمه فيركي بي يراي طرح رحم كيعبوء حس طرح اس نے تبرے ايك نبدے بركيا. رسول الله بن يه وعائشتني اورجب مألل عانحتر كرحيا توان خرايا ، آمين -صاحب علن كشيارك المام حن كالفاظ الرطيح الأسامو قعد برنقل كررباس " اوربیانتها کے ایٹار بی میں نے اکثر نمازعشا رکے لبعدا پنی محترم والمدہ کو نماز جسی تمک عبا دت مین مکیها ، وه کریپر وزاری میم مصون رسی بقیس ا ورژون خداسے متقدر رو تی تحقیں کہ بھی نبرہ جاتی تھی، روتی تقیس وروعاکر تی تھیں ۔ گرمیں نے کہبی نہیں مُناكرٌ انهوں نے اپنے واسط كو ئى دعا كى ہوا ن كى تام دعائيں مخلوق خدا ك<u>ے وا</u> ہمہ تی تھیں وہ لینے ہا ل! ورکھانے پینے ہی ہے بندگا بن خدا کی خدرت مکر تی تھیں ملکہ دعاً التجامين بحيي ن كاحصة ميشهاني سه زيا ده ركها حرت باي باييه حفرة على ورع بوتع واسط دعا ضرور ہوتی تھی مگراین وات کے واسط سوائے رضا مندی باری تعالیٰ نے یں نے اُنکی خوایش کمبی معلوم شرکی ۔ صاحبيات التزاج ايك اقد نقل كرما سي كدايك قدير بب كال ايك ن الكيم رات ہی طبح بسر ہوگیا کہ حضرت علی کوئیں سے کچھ میشر ہوسکا ، تو اُپ و مرسے روز سر ہی وقت کچھسامان لاسے میدتہ النسائے جلدی جلدی کیانا بیارکیا ، جب کہانا تیار رقیکا تومسید توالنسا دیے حضرت علی کے داسطے کہا نا سکا ل کرعلمحدہ رکھا ، اورا نیا حصاراً کہ کیا ، لتنے میں ایک فیٹرنے اگرصدا دی اور کہا سیدہ میں بھوکا ہوں اوراٹ بسر ہے وقت بھیک مانگئے تکلا ہوں ۔ انہیں نہیں ہیں کدروٹی کما سکوں ، لنگڑا ہوں الحيى فرح على ميوننين مكتا ، في بي فاطهنه سائل كي يرصدامتي اوروه كهامًا هو أبين دا سط ركها تحادًا على يا اوريدًا يت يرسي سوئي ورواوي كلي و ويطعسون

الطعام على حيله مسكيتاً ويلياً واسيرا اويسب كهانا اس فقركو سے ديا۔ شوہر کی عظمت | صاحب علل الشرائع حضرت علی کے حوالہ سے ان کھا لفاظ یو ل نقل کر ہا تھ — -با دجو دا نتمائے عبا دیت رہا صنت کے سب زیا دہ تعجب انگیز مات جرمیں نے فاطمہ میں د کیمی وه برمتی، کواس نے کہبی سرے بن میں زرہ مجرز رز نہ کنے دیا وہ رات مجرعبا دت یس مصرف رستیں لیکن گرمس اگراناج مرجر و برتا ، توکسی السانہیں ہواکہ وقت سے يييك كھانا تيارىز ہوگيا ہو،ا يك فعيركا ذكر ہوكر سيدہ بيار تقيس، انفي بمم كى است نُاكْرى عَیْ کداسی حالت میں انہوں نے وزر کیا اور نماز کو کہڑی ٹوکٹیس، مجیکواس رات نیندندا می پهانتک که موزن نے میسی کی اذان دیدی اورمیں نا زکو علاکیا واپول که دیکہا تو میدہ ٹما زسے فارخ موکر کھی جین ہی تھیں میں نے کہا لیے بت سول تہوڑی دیر أرام ك لو اليها زبوكه مرص الدريا وه ترقى كريياسه ، أين مسكرا كرفرمايا - دونو كام لیسے نہیں کے مرض کو تر تی دیں ، خدا کی عیا دیت ا در تباری خدمت مرحن کا بہترین خلاج ہے اور اگران وزمیں سے کوئی و جہرت ہو تواس سے بہتراور کما برت بورکتی ہ۔ ا یک موقعه پرمب سول اکرم سید نبوی میں تشریف ریجیشے عقم المام من کمیے اوراً پہتے نہا بیت خاموش سے کچھ مرص کیا . رمالت آب بیٹ نمراً ن کے ساتھ ہو گئے اور میدہ ك كُفر مين نشرلف له اكر و يجها و تو دو فو ميان بيوى خامين سقع - رسول منه ت محضرة على سے نوچيا على خاموش كيوں ہو، حضرت على نے فرمايا ميرے مايا بِي بير قريان ڈا کمریجہ سے اس لئے آبا خوش م*ن کمین* ما مین بیودی کے یا س اس لیٹے جا آبا پر شکریں كرماكداس كاطرت عن حرمتَ اسلوب تبين اوراس كيمقا بله من تحليف او زن قهرمهت اوسيرى سيهم ترة وبريده چيد المحرفاموس رمي اوركها يا رول الترمي على سنة ماخوش کہی تہیں ہو بی اور ندمین دوست ناخوش ہومکتی ہوں ، بی ں میرا مینتیال ضرور برکھ علی كوانين كام سن كامر ركبينا جابيت ، ا درماين كى باتول بردميان نرد نهزا چا بيني ـ

سیدة النساکے بیرالفاظ که نہیں کمبھی ناخوش ہوئی اورنہ ہوسکتی ہول میا سکا كافي توت س كرميدة النسلك ول مي متوم كي عظت عدس زما و و تحتى اورس طرح نداكى رضامتدى أنكى زندكى كاعين مقصد تفا واسي طي شويركى صامندى و شركى كا إول فرص ـ مبادت البيّد وكي عباد شان مي وا تعات سے جوا دير لکھے گئے ہيں واتي طرح معلوم موسكتی جم كر من ره برطي موالي عن المركل حن شيرازي لكمها بحرف مدواري استومركي فدست محيو کی پر درس و توبرہ سے حس ندر وقت بحیّا تھا اس کا بڑا حصد خدا کی یا دمیں مبرکر ٹی محیّل ا دریمه ذکراس حدتگ تر فی کرکیراتها که وه دنیوی کامون می بی زبان پر جاری ربتها تھا چنا بخر حضرة على كي حواله سع علل لشرائع كامصنعت لكهتما بروكد ايك و قدر برحب و محرس تشرلیف کے گئے تو و کیمیا کہ سیندہ جگی میرار ہی ہی ، گرومیں امام من لیٹے وود و ہی رہجی ا ورزيا ن سي كلانزا فالمربي من م جا برانصاري كابيا ف بحكدا يك ف ك مول كرم في في فاطمه كم ما ت شرهيه المك له ديكماكم ا من جسم بیا ونشه کی کمها اکا ایک لباس بر جس دین تیرو پیزیر میں ا وہ آٹا گوٹیدر ہے تھیں ادر تلا الم تشرنه ان برجاري تما رسالت مات كي أيجدسيد اسوقت انسو بيك بيسا اور فرايا -" فاطمه دنيا كَيْ تَكِيفُولِ عبرت فا تُهَكرا ورا قريبٌ كَي فوشي كا أشْطاركر " ا بوہر پر وایک موقور کا ذکر حضرہ علی کے والے سے اس طرح میان کرتے ہیں اکہ عید کاروز بخاءا درامام من دومس، یحو کوانین کیرشب سینی دیکه رسخید و موسه ا ورمایت اگر لها كرجية مك كالب كرك البناء اورا حق زموں كئے، عمر عبيدكا ورزجا بي سكے، ميدات بجدكو كووير اليابيا ركيا اوركها يكرك بيك مون ولي لمي اورب عان ولي بي نتہا *کسٹے* کیٹرے نتہا ہے اللہ ک پاس لیے موجہ دیمی کہ نن سے بہتر کو نی کیٹر انہیں مکتبا ره تهماری امانت موجود سی و قدا کی مرضی بررا منی رمیو ، و یا ر جا کرسی کی مهن اور این

ميده كي نقرير كچه اي نوشين موئى كداما م حس كاتمام رنج جا تاريا-الما من بصرى كى ايك وايت اين موجود مور ميرست معلوم موما بوكد سيره عنماك بى راكتر جىنى مك قىداكى يا دىي مصروف رىتى غنين، ا دراس كے بعد ب ضرورت نہيں معلوم ہو تی کرسید ہ کی عبادت پیر زیا دہ سجٹ کریں -<u> غلق |</u> تتمون بهو دی چربی پی سیّده کا مهما به تها ا ورجب ن<u>ے پہل</u>ے حضرہ علی کو کلیٹ مہنیا یس کوئی وقیقرز جمور ا، جب سلمان مرجکای واوراس کاتمام کا روبار مگرا گیا ترمبودیون نے اس کے مہلام کی وجہسے تعلیاً ملنا جلنا ترک کردیا ،مقلسٰ تھا اس لیے زیا وہ تکلیفیس اُ مَثَا نَى بِرِينَ يَا وَجِودِ كِيمِ حضرت عَلَى كُوا مِن سے بہت كِچھ اُ ونتيں بيئ تقيس كرجب! س كى بوق مرى ادركو ئيٰ آنيا نصيت مِواكرميت يرمثحكرو والنسوكر البتيّا توراثت كيّ ماركي اورتهها كيْ ي . بی بی فاطمہ پنجبر سنتے ہی اس کے تمام رہنج ہول گئیں اورا پی روا سر پرڈوال س کے ما *ل جلگئیں - اورا یتے ماع ہے نہلا د* بلاکراس کی میت ٹیا رکی -خصایل حضرة علی کا بیان مركد ایك دندرسول اكرمست بی بی فا علدست برحیها كه طورت كي مبترين صفت كيا سيءًا درية وموال تحاجو سول الشيث اكثر عورتون سنه كيا · بی بی ناطمہ نے حواث یا کہ' و مکسی مرد کے و کھنے کی *کوشش نڈ کرسے ،* اور یہ کوشش كرسه كدكوني نامح مرأت نزويجين ياسكانه مروركا ننات في في قاطركوسي قت كله عد لكالما -فاطه بنت اسد كي جِهازا بُهِن مفضه بوعرسي بي بي ناطهت بري تقيس أكثر أيا ر تى متيس-ايك ورميت و بيا رتقيس نه ممكيّس اورايني علالت كا حال جفرة على كُنُّ بِا<sup>كْنَ</sup> بالما بهجا إحود عضرة على كربري مي كدين جرئيفية من فاطمة خت جين مركم أن ورا كل عبيا وت كوكَيْس مرض ترتى رُكيا نفا وبرا تا الراسي من ست بوئي الكرنس نه وكلها كه فاطير الكر ى ضرو يُونَ سنة بحيور سركُوا بحوجهو طركوا من توان كان ول طلق مرلكما اورس فسيدر

بله بمكن برَّماً كمركى ضرور تورس فا رغ بوكرو إلى بينج جاتيلٌ ن كامكان بم سے وورتھا گمهٔ فاطمهٔ نهائت خوشی سیحاس میا نت کو د ن می و در تبسط کرنستی تقیس سا بی بی فاظمہ کے انتھال کے بدر حب حضرہ علی سے سوال کیا کیا کہ بنت الرسول کیسی ہوی تعلق تو آپ کھے کہا ۔ وہ بھول میں کی خوشبو مرجها نے کے لبد مجی میرے واغ کو معطر کرری می .. بی بی فاطمہ کے اس خلق و بعبت کا ہتے ہتھا کہ دور دورکے لوگ اُن سے ملنے اُ کتے تمام مینه بران کا خاص تر تحا بڑے بڑسے بیجید ، معالموں میں لوگ ن سے مشورہ کیتے ا ورمٰرینه کی اکثر \*ورمین"ا کی خدمت میں حاضر را کرتمیں ۔ ہدر دی کا ما وہ کو شاکو شا کر قدرت نے م بھی سرشت میں بھرا تھا، اور میں تعیق م وجهس نساح بهوى فاطمه كورديير بحرمين مردنعزيز نبا دماية توايك عامءا وت تقي جوحضرة الام حن تنبيان كتبيم يكهاري التيكيمي مهت يا جائ بات بين كها ما نهير كها يا -تُرصاً حسي علل الشرائع ككميتا سج كدوه كلاف سے پيسے بمياير كى حالت و كمبيليتي تعيس إ دراك كونى قا قەزدەمىنسلوم مېروجا تائتما توپىيىغ اس كو كىمېسىلا و يىتى ئىقىن ا وركيم كها تى تقس كى با تول كا ديدا د ترمواكرسا را مرنبه بى بى فاطر كاكله بلرسنة لكا ، كي مسلما نول بى برموتو ن نرىخان غيرسلى عور مير كمي جراسلام منظايتى تقيس الى السونرى ا درا نيار كى معتر نقيل ايك ندرا يك بو دي كلي لا كي تهوڙا سالهلوه آكيجه واستط لا ني . په ندست گوخير متي گربی بی فاطه کے خلق کی گروید ہمتی اورجیم قعیلتا ایکلتی اوریا میں سنساکر تی متی اسلام کا انزاس کے دن برموجیکا تھا اوروہ خفیہ طورسے اسلام قبول بھی کھی گر یا ں باپ کے ٹورسے، علان نرکسکتی تھی بی بی فاطمہ نے میٹھیکر کدا گروالپر) کر تی ہوں تو ہمکی کشکٹی مبرگ ا درصرف میں لاتی ہوں تو ہیو دی کا مال ہی بندمعلوم جائز بیسیہ سیم پیجا یا گیا ہی یا ماجائز سے لینے صرف میں لانا بہندر دکیا ، للاحن خیرازی کہتے ہی کر مفتہ جی حقیقت علوم کرلی

توصلاح دى كوكسى سأتل كو دبيريجيُّ ، يى بى فاطرف فرما يا فضَّد كياكها ، جوچيزم م لبني واستط بندزكرين ه خداك واسط كيونكولييند كرسكة بمي خبروا دانيده الساحيال كرناجا وإدركمني وجما كو كلاش كركے يرطبات اس كو ديدو، بسي اللكي ايات معركجية نيار درم الحراك في اورعا باكر في بي فاطرقبول کرنس گران یا کهکروابس کونیئے کہ یہ تہاری مکیت نہیں تہائے اپ کی مج اگرتم ما اجازت لاتین تروه و سلام کا زخمن بر برگز اس کور دانه رکھے گا کہ اس کی کما ٹی سلام پرصرف میو،ا ورا گرایا اجازت لائیں توچوری میگئی لیجا وُ،ا وروالیں کر دو دیجھو أينده اليها مُكنا ، فداكس جزكالحماج أبي ، صرف نيت ويكيف والابر- الرقمها ك پاس کچھ نہیں ہو تواس کی برواہ نہ کرو گراس کے احکام پر کار شدا دراس کی شیت بر راضى موجرة قت كلام الشديس مذاب ورخ كي متعلق بيركيت نازل موني مو واك ماجمعين توسروركانات على المدعليدوسلم شدت آنناره ئے کہ انحضرت صلی دنٹر علیہ دسلم کی برکمیفیت دیکیکر محبٰت کی وجہسے اکٹر صی ب وے لکے ، جو کھرکسی کو گرئے استحقات کاسیب تعلوم نہ تھا ،اس کئے سنجاموش تحقے رسالت ما ب کی بیرعا دت بھتی کے سیدۃ السّنا رکی صورت دیجبہ کر سمیٹے خوش ہوتے تھے ار گوشے بنجویز کی کیکسی طرح اس پاک بی بی کو ہلا کر لائیں که استحضرت کا رنیج دغم اور پرونا م ہوا درخیالات بدل جا کیں سب لمکر حضرہ سیدتہ النسا کے دروانے برائے سلما<sup>ن</sup> اندر کیئے تودیکیا - وہ مقدس بی بی تکی بین ہی ہوا درا کی آیت پڑہ رہی ہو مقصل کیفیت بیا ن کیا رد: زهرست کی که رسول اکرم صلی منه علیه بسلم کی خدمت می حلیق سده انساً پرشندگرا تھیں ورایک کمبل وٹریا جس میں بارہ سے زیا دہ پیوند تھے مِسْلما ن کا پیال و كيه كرد ل محراً يا ١٠ وركها تيصروكسرى رشيم وحريركا ليا من ببل ويتغيراً خرالزا ك كي بي كه لباس بن الته بيوند مون يركبته تقع اورروت تحد من نت رسالت مَا سلم كم فدمت میں سط ضربوک توسیدہ الشاء نے دا تعدیان کیا کئر حکی بستی جاتی اور کھ

ایت پڑ ہتی جاتی تھی ہتسم <sub>ک</sub>ر خدا کی پوٹ پاینے برس *ہوگئے کیمیرے اورمیرے* خا دند کے پاس بری کی کہا ل کے سواکوئی چیز بھیانے کوئیس ہو رسالت ما بیصلی الشرعليد برسلم نے يتنكر فرماياء فاطمهميري مبي كحصبركا برله فداك بإس مانت سيت اس كح بعدسيدة النسأ أنخضرت سے عرصٰ کیا کہ لے با یکس چیزنے آپ کواس قدر قرایا یا ہو۔ رسالہ اجسلی اتبر عليه وسلم نے وہ آئيت مُنا ئي سينتے ہي سيد "ہ النسا دخوف فداسے گريڙي - بار بار اس ایت کومٹر متی رمن وررو تی رمیں -

شفقت پری اسپر کی تا م کتا بی اس پرشفق پس که بی بی فاطمه رفتا رمین گفتا رمی عال<sup>ت</sup> ا طوارمیں سبے زیا دہ رسول اکرمت مشا برتھیں خودرسالت ماکٹ اکی عزمت کرتے تھے بعض

موضین بها نتک بیان کر بویس کربٹ و تشریف لاتی تمیں توا ب کبرے موجاتے بتے اور اُن كا لا تقديرً كل لينه ياس سطات عقر وينا بخد صحيمين ميل بن عباس سه ايك وايت اس طبع ہو کہ جباب بہات الموننین نے بین ہو کرریہ بات سجویز کی ہو کہ بیویوں کی یاری مُنِیَعَلَقُ رسالت أب كچه عرض كرس توسني الكرام المدكو أب كي خدمت من بهيجا ، مگر وه جب اكام ٱيُمن تعربي بي واطبه سے درخوہت کی کہ وہ جاکر تصفید کردیں جبپ بی می خاطمہ کئیں تو

رسالت مَا شِيحٌ أبْحُولِرسدُ ماِ اور فرما يا بمثِّي كيا تواس جيز كوليه نبد بذكر مُكَى ، حيس كومين عزنير سبهتا ہوں، بی بی فاطمہ نے فرمایا میں ضرور اُسے عزیز رکبوگی ۔ آتنا سینے بی کسا ماسا نے بی بی ناطر کو گلے سے لگالیا ۔ کردہ کی بی فاطمہ کی فصلیلت کے وجرہ جرکچھ مجی سموں گراس میں شک تبیس که رمول م

لوان سے ایک خط حوث منف تھا اور حنیدروز کی مفارقت میں بحیین مہر چا<u>تے تھے</u> <sup>اِس</sup>ی لئے جب سفرے والیر تہشرلت لاتے توست پہلے بی ہی ٹاخلہ کے ہا ں جا کرا ن کو دیکیہ لیتے اور اً نکی خیرت معلوم کرنے کے لنیدا ورگہروں پی تشریف لیجائے ا در میٹیر یہ فرماتے فاحمہ میرے حکمہ كأنكرا ابرجواس كو دوست ركھيكا و ۽ محھكو دوست ركھيكا - علل الشراكع كامصنىق

لتا بركراب في فرمايا -کو ٹی عورت اس من تت مک حینت میں آفان ہو گی جب تک نطاطیر نہ واخل ہو<del>جا ک</del>ے ا صدى شہورلوالئ ميں مرورعالم سخت رخى ہوئ اورسلانوں كوآپ كى جا نبرى كى كو ئى امید ندرمی به درمنه می آپ کی خبرشها دت منهور مولکی امن قت جرمسلما ن عوتیک اسینے رمول ك محبت ميں بتياب ہوكر كبرے با بركليل ورمو قعدير آغي ان بي عكر كو مشار سول بی بی خاطبه می تقیس، بیٹ مگر که آپٹے ندہ میں گرز تموں سے نڈیا ل اور میموش · دیوان فکر فدمت اقدس میں حا ضربونمیں ویکہا که سرور کا ننا ت زنموں کی ملیف سے میروشس مر ہیں بی بی فاطمہ نے ایک سرمیارک اسٹاکرا بنی گودس کھا اور حین سرکٹیس آنیکہ سے زارقطار آنسور کی جبڑیاں بر ہی تھیں ور بردرعا لمرکے حسم مبارک سے حول اکتا حضرّہ علی اس موقعد پر ہانی بھر بحر کر لائے ۱۰ در بی بی فاطمہ نے تمام رخموں کولینے ہاتھ ومهو ، یا جب تمام میم ادر چبره دیمو کرصات کرلیا تو برریا علاکراس کی راکه زخمون چھڑکی اور ٹیریاں باند میں واس بیاری کی تعلیف میں سیڈنے اس قدر رسول اکرم کی يتمار دارى ا ومفدمت كى كەلبنى تمام عيش وا سائش كورسول اكرم كنيت قربا ن كر ديا . جب *سرور کاننات نے غس*ر صحت فرالیا ہی تدبی بی فاطمہ لینے گر گئیں . ورنہ ا تمام عرصدس امك لحدكو بحلى سرورها لمركو تنها نه جيوازا-ام فا تعد کے چندروز لبدرسول اکر مصلح ودیا رہ بیا ریٹرے اورام محقد ہے بمی بی بی فاطمه تنے ویس بی تیارواری کی مختصر یا سوکه بی بی ناطه کو رسول ملتر اوررمول مشركومسيده مصحبت نهين الكبعثق تمقا اورس طرح رسول ا منے بنیز چین ہوجاتے تھے اس طرح وہ بھی رسالت ما پ کی حدا نی سے بتیا ہے جاتی تقيس وايارم قددير مفدول كرم ني مفرت على في وايا تم في مكد كيمي كيما بي عفرة على من حوایت متعبر میں کے بقور فی برنا مل ایا قر سات آئیے بیٹر س<sup>ی</sup>ال کیا کہ علی تم نے کہتی ہم کو

د كيماب يعفرة على تبعير على يحرمه باره يول الله في فرايا - توعف كيف بلك روحی فداک یا رسول ننڈ ہیں نے احمی طرح و یکہا ہی، غرزوُہ پررمیں جاگے تین میں غرض سرم برمسے مرقعوں پر آپ کی دلیری وشجاعت دیکو دیکا موں ، بوت کی نشانیا ن میں نے دیکیس تیل رسول الشامی کے دیکہا، کرم رحم انصاف مرجیز دیکھی یا رمول نشدیں ہر دنت عا ضرر کا <sup>ب</sup> ہتا ہوں ا در **بر** کھی آپ کہ دیکیشا ہوں ا وار من ق بھی جبرہ ا قدس کی زیارت کررہا ہوں ۔ آ نے فرایا نہیں علی تمنے مکونہیں کی است ہی علی کر مرا نشرو جریرایک فاص الت طارى بوكى اصده اس قدر بجيده اورشا تربوك كر بخارجر واليا -کا بہتے ہوئے گرکئے اور مفصل کیفیت بیان کی . میڈنے اس کیفیت کوسکو حروعلی کو كسيل أشط ديا اورسول نشركو كلابيجا رسول اكرم تشريف لائ تدبى فاطيف عرض کیا ، یا رسول مشراً ہے آج علی کا دل آوٹر دیا اُپ کی کواپیا جال دکہا دیہے کہ کسکین ہوا ور پیکسف کم ہورسالٹیا ہے فرہ یا علی اُ ہٹوا ورا پنا دست مبارک میددہ النسامے کمذہے پر ركهك فرمايا على آوُمج وهجم وحضرة على كونجار شدت سے تھا۔ اس قت رسالت مَا كِي جبرے مراسی دائیکی کر گراے مرفین بالا تفاق اس موقد پر کیتے ہی کر خباب میر ک خاطراتنی رسول اکرم کومنطور محتی که بی بی فاظمه کی درخوست رویهٔ قرما می اور پطیب تاطرمنظور که لی ۔ صاحب ناسخ التوايخ ايك اقدان الفاظين لقل كرمام ونباب سالماني دو وتت سے کھا آبا نرکھایا تھا ،ا تھا ق سے حضرہ عثما ن کوریکم میرا اوروہ مقور اسا کھا آبا خدمت اقدس بيكر عاصر برك وأفي كما ماك بيا كر مناول فرايا . جا برنسارى بمی حضور کی معرک سے وا تف سے کھے کھاٹا لائے آنے وہ مجی مے لیا اور زکھایا اس وتفت بناب سيده ميحد نبوي مي العتربوكي كهانا سائه تها روكي اورع ص كي - يا

رمول منٰدائج دو وقت کے بعد برتھوڑا را کھا ٹامیسرآیا برعلی سربرد چکے ہمی آپ اگر نزکت نرالین میں می بیٹ بھرلوں رمالت آہیے بی بی فاطمہ کی بٹیا نی کوط سففت ہے ہوس دما اور کھا ٹا تنا ول قرالیا ۔ بهی مورخ لکبتا زوجب مغیرهنے به ورخواست کی بوکد سرورکا نیات لیے قبم مبأركا بيتها برواكر تبهبركوعنائت فوا دين ادرصرف اس الناكه وه زكوا ة كم حكم كي تقييل عُكِرًا تِمَّا ، أَيْ فُوشَ مِنْ عَلَى والرومة منظورَ ذول يُ اليكن اسْ جب كولي جاره نه دیمیا تو بی بی فاطمه سے اِلبّاکی اور آپ نے اس کی سفارش فرمائی تورسول اللّیہ فے اس كى در زواست منطور زماكرا ينايرا ما كرتدا س كو ديديا -أيك غلط خيال للبض ملما نون كاخيال بواور كيد أجهة نبي بميشه سے جلاك الم بحرك ام المونيوع كنَّه صداية اورسيدة السّا فاطمعالوة الله عليهاك ولول ين رُنجِسْ مَيَّ اور مؤرکا منات کے زمانہ حیات ہی ہیں یہ جج دونوں کے دلوں میں برورش یا خیا تھا جم رمالها بكا تتقال كے بعد محملت صورتو بين طابر ميدا . مگروا مات برفوركت س یغبال رست بسیم معلوم موتا ، بی بی فاطر کے مزاج میں ایک صفت بر مجی کئی کدا بھی طبیعت کینه بر در رمخی ، اگر کو بی بات ان کوٹا گوار بردتی متی یا کسی شخص سے کو ٹی کلیف بينجى محى قواس كا اثر عارضي مرمّا تقا اور كجه عرصه ليدرأ بل مرحبةً ما مقا ، خِنا خِدا بن عبار للله ا ہر ابر سفیان کی روایت سے امام حن کے الفاظ یوں لکہ یا ہو کہ مہاری ا کی طبیعت يس كيسترنه محقا وه خفا برند ك لعدنوراً مي صا مندم وجاتي عقيل كويا سد كالخصد دوده اور ایک ابال تھا کہ سخت کیلیف کی حالت میں تقوطری دیرکے واسطے اس کا اصاس معانہ زائل ہوگیا نامز حیات سالت ما ہے میں ہی اقعہ حجیمین میں رج ہوادرا وہر میان ج ہے اس عوے کو نامت کر نا ہو کہ جب سالت کا بہنے یہ فرما ما کدمیں عا نشہ کوعوز نیر رکھتا ہو توبى بى فاطمت يەسى جواب ياكەي كى اسكوچ أپء يرخيال كرس عزيز تجبتى مول الم لمؤنين س ليكده ويتته من تقيل بني زركى كافات بهت كم بي بي فاطهة یاس آئیں کین سیدہ آخر وقت کا کا نکی خدمت میں اکثر حاضر ہوتی رمتیں وردیریک باتیں کرتیں سوسکا نیا ت کے بید بھی با وجر و فلیفٹہ اول کی خلاقت کے بی بی فاطمہ سفر ام المؤننين سے اکثر لمتی جلتی رمي اور جوادي حتر ام سرور کائنات کی زندگی مي ام الموشين كا تتما وه ؟ بن كے بعد ترقی رہا ، اس طرح الم ارمنین جوشفقت بزرگا ند دمول الرم کے زماتہ ہوا، یں میڈر پر کہ فی واتھا ل کے بعد پہستور ہی ، جنا پنج حرف قت امیر مواقعی ، رینہ منورہ میں ایک عام حلید کیا اصرا مام سیت بیت کی درخوات کی ، توگر بی بی خاطر ندنده میتی مگر م المونمين يرسنكر برافرو حتر بوكيس والمحسين ك أكاربعيت برامير معاوير ك إيك وسته فوج نے تلوار نیکال بی تقین ام اومنین نے جب پرمشنا تو عصدیں بھر تھر کا بینے لکیں اور ای قت محد نوی میں آگرامیر معاویہ کو بلایا ، اور کہا سا ہر کہ تو بی معصوم و برگر دیدہ کے تواسے حمین سے کتا تی ہے میں آیا ، کیتے معلوم نہیں کہ گواس کی ماموج دنہیں ، گرمیں زنده مو ن اوروم بحرث تيراتمام زورد ما دويجي . اگرام المؤسین کے وَلَ مِن بِي بِي فاطمہ کی طرف سے کو ٹی رخبش ہوتی یا ان کے تعلقاً سے ناخوش ہو میں اور یہ اس طرح اُن کے نبیجے کی حایت کونے کہٹری ہو میں اور یہ نہ کہتیں کم اس کی اموجو دہمیں ہے، اگر مین جو دہوں اس سے یہ خیبا ل کدان و نومیر رخیل محتی لیسیناً علط ہو؛ بی بی قاطمہ کی طبیقت سر بتسم کی واقعہ ہی شہوئی متی کدان کے دل میں کوئی بات رمتي ، جِمَّا بِخِهِ أَرْتَقَالِ سِيِّين روز قبل فهو ن عام المومنين سے كھلے ہوئے القاظام كها تقاكه اگرميراكو ني معل كبيي خلات مزلج موامو، توعندا ديتُراس كومعا فرا دیجیگا دام المومنین پرسنگر و دیرا وربی کو گلے سے لگا لیا ،سله منت الزبیر مزاج كى تېزىمىن اورجر دى برى يوترىيان لۈڭيون پرېنېمىركرتى رېتى بىي دەسىيدة النسا يرىسى فعدانتهاك رياضة أوكرزت عهادت يراعتراص كرميضينس-ايكدفومها تك

انہوں نے کبد ما کہ لینے حسم کو مٹی میں ملا دینا کہا ں کی عبا دت مٹہم ی ، مگر بی بی خاطم إيشِهُ أن كَ كَيْنَ كُوسَكُمْ الدسِّينِ ، ا درًا ن كي تطيم وَمَرَى مِن فرق تركُّ رُسِّينَ -بعے \ ١٥- رمضان لمبارک سلم ہجری کو خدائے باک نے سیدہ کوصاحات لادکیا اورایک لاکابیدا ہوا، اسار شعیس نے اس سچہ کی برورش میں بہت مصدیما ہم رسالت ما مصلعم نے جب بیدائش کی خبر<del>ص</del>نی تو تشریف لا*ے بچہ کو گو دیں <sup>لیا</sup> اور*ن م رکھا۔ ہ شبہاں کیلے ہجری میں بیٹی قریباً ایک ک بدر دوسار بچے بیدا ہوا ، جرکا نام سُرکاتُنا سیدہ النسا کے نظبن سے جھ نہتے ہیدا ہوئے جس جہین ،رتبیہ ام کلنزم زینب ا و محسن وصاحِبزا دیا ں زمنیپا ورکلنوم عرطینی کو بنجیس ' مگر محس کی سدا کش میں روٹو الل منت وشيعه كمجه تقورُ اسا انتلّات ركيت مِن -علم اسرة انشادت اكتررواُ تيس موجر دين وعلى الاعلان سيدنبوى من عظوماً مقيس به كلام النّديراُ ن كوعبورهما · اورهبر في قت وعنط كمتى تحقيل توسامعين يرام قدم اٹر میڈا تھا کہ لوگوں کی روتے روتے بحکی نیدہ جاتی تھی ہٹھر مہت کر کہتی تھیں۔ گر تقریر اليي الشيخ تعيل مروقي من كرمسيحال لله ورس مي ويتي تعين اورتمام عرب مي أن كي تعابليت كاسكه مبيها بهوا تفا ملاحن شيرازي كبتاسي كدأن كو كلام التنديراس فدرعبوتها لىعفِ وْمَدْ اَكُنْ تِمَا مَكَفَتْكُوكَا مَا فَذَكُلُ مِالسَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَلَ مَلَ اورمية كالركالمه وارج كي ميرا وريدكا لمدبيت طويل بي عب ميل رع برسوال كاجواب ہیں وہ (یک حکد لکلہ ہا ہو کہ یسالت مآ ہے انتقال کے بعد شام کے ایک اور کو جسما<sup>ن</sup> بوتيكاتها بكلام الشرى الكِيَا مُت كَيْمِين مِنْ قت بوني ، خِيا بِيْه وه ام مرحله كوسط کرنے کے داسط آیا بچاروں طرف تھرا کر کئی کے حراہے اس کی تشفیٰ نرہر کی تومیڈ کی

خدمت میں حاضر برد، انہوں نے اس کی تغییر میں خربی ہے بیان کی کہ تا جرمطین ہوگیا۔ صاحب عللُ لـشُرائع اس بُرْميا كي إبت حِس نے خلیفہ دوم کو روران دعظامیں بڑے مهرك باندينے كى مانىت برٹوك، وياتھا اوركبارها خاموش رە ، كلام الله يك خلاف كهر مامج اور فارد ق غط کواسکا اعتراض تسلیم کر نا پڑائتھا ، لکیتا ہی پر ٹرمیا (سا، بنت عمیس متی مرکل تمام وقت بیده الشاکی فدمت می صرف برتا متما ا درا نبی کا فیض صحبت تھا کدبر سیسا كلام الترسيع احجى طرح واقت بركمني متى -ملّا كابيان بؤوكوا يك قعر يرحيك مهالت أب سفراني تشرلف فراسّه ونما زحمويكم بعرب بيده من مبحد تبوي مين وعظ فرايا ١١ س يت كي تفيير كرر مي تعين .. قِل لوكان الميحوم داواً لكلات دبي لنغس البحوتيل ان تنفل كلات ربي سامعین میں ایک شخص حارث ابن سعد نبی موجود تھا وہ اس قدر مہا تر بمواكداس كالحليينين بوگيا (در د مي چنجتا بيتما مركيا -ہم کو بہانتک تو پتہ چار ہا ہی کر سستیدہ نے اشعار فرمائے اور و ہیض و فعی شکر تتی ہم نگرا نسوس با دیو د لماش دمحنت تسمے ستدہ کا کلام سکومیسرٹرا سکا ،صرن کیا پرا ہی درخ تھے بن كرريل مي لمكين اس كي ما يُذكبي دوسرى كمن ب سي فنيس موتى . بحول کی برایش کسنین طبیم الدام کی وندگی سے جوفیض نیا کو پنی ان کی قا بمیث نیکا روهلم انتحما رُخلق ، ریاصت ،عبادت بیسب پاک اکی گود کا اثر تقاو ہر کو ں کوسلامے وقت بلی بطورلوری کے کلام اللہ کی آئیس بڑمنی کتیں اور شروع ہی۔ آگئی کا در ا

علم وهلم، انحما وُخلق، ریاصنت، عبادت برسب پاک اکی گودکا اثر تھا وہ بچ ں کوسلاک د قت بھی بطورلوری کے کلام اللہ کی آئیس بڑ منی تقیس اور مشر وع ہم سے ایکی کا وں میں خدا کی عقلت جاگزیں ہوتی متی ، انہوں نے ان بچوں کو سجہا یا ترخدا کے کلام سسے ڈرایا توخدا کے کلام سے چنا نیے صاحب علل القرائع کہدیا ہر کر آرکی تعد دونوں بچوں ہیں مجھ لڑائی ہوتی ادر مارکٹائی کہ کو بت ہنچ کئی ۔ چوٹ دونو کے لگی ادر روتے ہوئے ال

إس كن برت في جروا كى شكايت كى اورجهو الفي في سائي دونوكولي إس شِمالِها ،اوروْما يا ، مَيْها را السُّدْ تُومَّم كورِهِكم فِي ربل بحكمتم أيس مِي الاجهرُ اكسفت بريا زكرد اورتم فدائے برحن مے حکم کے خلات ماسم اڑتے جماراتے مواس محت کو ترجانے وفکہ یں نے ریارہ مارا اورکس نے کم ابتداکس سے ہم تی اور بقیصور کو ن تھا ، کر خدا کی نا قرا نی ترتم دولتہ سے ہوئی و بتا کو خدا کے ہاں اس کا کیا جزایے وگے ۔ ما كاكمنا كي ايساكار كرمواكه دولونيك ابني ابني شكائتوں كو يعول كئے اورخوت ا فرت سے رو نے لگے جب ویکے تر اسے عرض کیا۔ سامے گنا ، ایکی خداس موا ف اروا ديجيُّه أينده ممسه لي خطام ركز زبوكي ، أيَّ فرايا ، اچها دضوكرو ، اورميرب ما مِنَ وُرُ دو نُولِط كے دور اے دور اے كئے اور وضوك كيے، تو أب نے انكوسى دے ميں كرا ديادا دركها لوايني قصوركي ضرات معانى الكويني روروكراين قصوركي الكحقيقي سے معانی طلب کر روستے اورا کے ساتھ ہی سیدہ تعی گرید وزاری میں بچو کے ساتھ مصرف تقيل بهي مورخ كهتا يح كه زمنب صالوّة الله عليها جوميده كي صاحبزا دي مميّس وہ صاحبرا دی من کے وو نیچے عملت اور محمد سیالتہدا کے ساتھ میدان کر اہامی شہید سمِے بچپن میں ایک ورکلام اللہ بڑہ رہی تھیں اور اخراق کی کیمینت تھی کہ اُن کوئی چيز كامطاق موس زيمقا البرس رو (اُرْكَىٰ وَاُنكُوْ جَرِرْ مِونی اَسْكُ مرالاوت كَيْ رمن ، الفاق سے اکی نظر بڑگئی ۔ انتظیس قریب اَمُیں روا اُ رُبھا ؛ ی اور فرایا ۔ بالميثى غداكا متعدس كلام إ درنشك سر رسول ملہ کے اب ہ وقت تھا ، کرڑے بڑے جا بر دُمرکش جِو سملام کے نام سے طبقے تھے <u>اَ نَا رَسِلت</u> مَلِما قِ مِو <u>هَكِي تَق</u>ِ ، قرلين كا مر*رَّ وه ا يوسف*يا ل ايما ن لا جِكا توا ، مين م اسلام كى روشني مبيل حكى تتى ، طالف نتح بُركياتها ا دروه متنى ميُرسلما ن جنكو ايك قت میض اکی پاک ٔ دات کے سواکو ٹی مہا دانہ تھا جہزا رول ک<sup>ک پین</sup>ے کئے کئے '' فرایش کا رور

طہے کیا ، منا فقواں کے دل بچھ گئے اور عرب کا ٹرا حصاب لام کی ریشنی سے علم کا اُٹھا ، ہج<sup>ت</sup> اِ سال تھا کہ سر درکا 'منا ت نے خانہ کعیہ کا حج کیا 'جر حجتہ الو داع کے نام سے تہور ہے ، اورگوگوں کو احکام حج تبائے ہی اُنیا میں یہ آیت نازل ہو ٹی'ڈ کا فرآج کے دکی ویں موكئ بس تم أن كانواف مرو جبرت الرق مبورة كاك موريوراك ويالي مي تهارادين اورتام کردی تبات اویراین نعمت - اور راضی موامی تبایی دین سلامت-اس آیت کے نازل ہوتے ہی لوگ سمجہ کئے کداب سرور عا کوونیا میں رہنے کی ضرورت بنہیں اسلام کا در کا مراور فدانت جس کے لئے خدا نے کینے پاک شرک كويهاك واسط بسجاتها بحتم مواءا وراب مرفركا منات جيد روز ك بهما التابي طييفه اول الوبكرصديق مه أبت منكر مهت وك اور مجهد كيُّ كه جدا في كا وقت وريب أكُّما بی بی فاطمه نے میں قت برکیت سن تو سرور کا بنات کے فراق کے فیال سے اس قدر روئیں کرمتیا بیم کئیں اوراسی حالت میں حضوراکرم کی خدمت میں بنچ کررسالت کا کبج یاک جبرے کی زیارت کرلی ترت کسی برنی ۔ ججے الیں آئے ہی مرشر کا کنات کی طبیعت کچھ علیل موگئی تھی . گرخیال يهتما كه شايدرب مكى مكان ورسفركا اثر سوكاكروه علالت بناك رقع بوك كمرقى ك تى كى اك ن كا ذكر بوكرا بكى ميت ك دفن مي نتركت فرائد و بقيع كي بَرِسًا كَ مِن تشرِيفِ لے كُے ُو بِإِن سے والِي لَے تو ديك<sub>ِما</sub> كه ام المومنين عائشه مركز یٹی با نرہے ہانے مائے کررسی ہیں ،آپ فرما یا عائشہ بیرے سرمیں بھی در در کام الوثین نے کہا اگر مین رومرمی مرکمی تو آیب جہٹ وسری شا دی کرلیگے۔ رسو ل اکرم اہم المرشین کے اس کہنے پرمکیائے، بات گئی گر ری ہوئی گرام الموشین کا در دو دستر روز جا مار با له اليوم سيس الن ي كفر من دينكم غلا تخشوهم راخشون اليمم ألاستاكم دينكهروا تسببت فليكم ننمتى ويضيت لكم اكا سلام دينيار

اؤرما ت مَا بِكَا بَجَارِيْرَ مِتَاكِيا، كَنُى رُونْهُ كُلُّ بِلِسَى عالت عِي كَبِرِيْنِ بِرِّبِ رِبِهِ اور با ہم تشریف نه لاسکے ، ایک ن جب کچھ افاقہ ہوا تو باہر تشریف لائے ، لوگ اپنے رسول کی زبارت کوترین گئے تھے ،سرور کا 'نیا ت کے تشریف لاتے ہی اس طبع دوڑے جس طبع شعیر پروانے -سن در می موات کے اس عالات وہ السینیں و کے بیات نہ ان کروی الدکڑوا فیلٹاً

سر درکائنات کی اس علاات وحالت سیدہ کی حالت خراب کردی کی ول خراتاً کر ورفدا قع ہواتھا ، اکا ماریحین ہی میں سرے اُسٹھ حیکا تھا اور کو حضرت علی جسیا شوہر اور نسین جسے نیچے موجد وسمتے ، گر مسرورعا لم کی رحاسکا خیا ل اُنکوسٹ جین کرماتھا ۔ انہوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی حالت مرض میں اپنے مقد میں باپ کی بٹی نہ چہوڑی میرو

اُکی خدمت اور نیمار داری میں مصروف رستیں۔ اصابہ کا مصنف کبد ما ہر کر جیب ہی ہی ناطمہ کی حالت زیا دہ خرایا جی نی ۔ اور مرور کا کنات کو اٹریشہ ہوا کہ فاطمہ کڑی تر کی نام جلئے تو آپنے فاطمہ کو اپنے ہاس پاس بلایا اور ہیں تہت کا ن بڑی ایا ، تم گہراؤنہیں ، سسب بہنے تم ہی مجہسے ملوگی رمول اکر م کے میالفا ظرائے نکر میدہ النساکے جہرہ پر سکرام ٹ آگئی اور دور کنے انتہال سے مقور ٹری ویر کے واسٹ ناکس جو گیا۔

سرور کائنات بایترشریف کے گئے گوآ ہا نے آئی حالت مرحن میں خطیہ بٹر ہل ادئیلمانوں کو مبہت نی سینیس قرما کیں -اسو قریب نی نیاد فراقد میٹریں از طابہ اس کی کوام سے کو بی تعلق تبس

اس تت چرخاص اقدین آیا به ظاہراس کتا کے اس سے کوئی تعلق تہیں گرمضرت علی کا تعلق جر کچھ رسول غداسے تھا۔ اس کو نظر انداز کا مناسب نہیں اس لئے نقل کرتے ہیں۔

خطیها مدنسیحتوکی بدیرورکا نتاشی حکم دیا ،اگرتم میں سے کسی کا کوئی حقیمیم ہو توطلب کرنے ناکه آخرت کا موا خذہ نه رہو۔ ایک صحابی حبیکا نام عکا مذہ تھا

سنتى ى أستى ياس اوركها ، ايك تدريها و كيمونديرة يا وف كورا الردي . لا المرسدة القالة سر در کائنات نے قرمایا ، اچها وہ کو ڈامنگوالو، حیثا کیدوہ کوڑا فوراً لگما اورآب عكامت رس فرايا ، لوعكات ابنا مرامك لو .. ام قت صحابہ کی علم عت برا مک بٹا ٹا تھا ، لوگ ہریشا ن تھے ، کمریشخص چومهیشدرسول اکرم سے عشق و محیت کا دعویٰ کرتار با اس قت سرور کا کنات بیمازی صنعت کی یہ حالت سی کدا جی الج کر طب میں نہیں ہو سکتے ، تجار چڑ کا ہوا کالیسی گشدا فی کی جرات کس جمع کررہ ہے۔ جب کوڑا اُکیا تر عکاسف نے کہا یا رسول مترمیل تو<del>ث</del> جب كورًا لكا بن شكيدن تها ، ميرت تن يركوني كيرا و تها اس اله آب مي أ كالرح تصاص يبيح يروك منات صلع في يافت بي ايناك تاكا كالديا اوعكاش ت کما ہم مشکر اور اپنا قصاص سے ر لوگ اینے میار مول کو اس ال میں کیر کوپٹیں ارنے ملکے اگر کسی کی اتنی مت ند می که و کارشہ سے کی کسر سکے بوکل مشم نے جرق قت مائی میں کور الیا ، ترمفره کی سے جوبیرہ کے شوہر محق منبط نہ ہوسکا ، وہ روتے ہرے ا کے برطب اور کہا .... ... على شفرسول خدا مبارس - اس قت قصاص كه قابل بنين قدا بنار له مهد مصله اورس قدر كورت تيرا ول جائي تيريخ جهم بره ركراس تت رسول كرم كواذيت من من ع كالشمر ، يرت آب كم في من سكور النبي كاياتها - آب كر طح تعاص بے مکتابوں ، حقرة على - ميرے دو لو شيخ حشين ته جرد من توان كے كوڑے مارے كمالا وقت سارت الاساكوكليف وتعد

السول لٹد - تہیں ای تہا ہے یا حسین کے ارتے ہے قصاص تہیں ہوسکت

قصاص كا فقط بها ما نحاء عُكامت من مع برترت به ي اورع فن كيا ايس ينعل صرف اس النكرك بحكه ووزع كى أكر مجير مرام بوطائ سيحبين مي بن عياس سے روائت بحر كەجبىي سول لائىرصىلىمو كى عالت زماڭ بكران كى و توائب خره يا ، لا و كا نعد له و و مين عم كو تيم كلبوا وه ل متاكر ميرس بعدتم لوگ مگراه نرموجا دُما لرا و تبکرا و تبیس -اس تت غليفهٔ ودم حضرة عرفاروش مي موجود سقيم أيني كهاكه اس تت مرورعا لم كو تكليف زيا مه بي-اس فيُدريها فرماريم بي م كو وسيت كي شرور انين "حسبناكما ساء لشراء غداكاكما سابط يصلفهما في ك حاضرين مي مع بعض كة قاروق على كذاس والتح ليست وكها وال يت کا فیعال تھا کدر رہالت ما بیتا کہتے واشتائے کہاری پیز ہوگا کہ کا خذ لاا کا گھٹا **چاہئے۔ لبدنکا نیال تھا کہ فارد ق عظم کا کہ ٹا دیست ک**ی مسرد کیا کمنات کا تکلیف کی اليي عالت مِن ما و وتكليف ريني كي مفرورت شيس ،كتاب الله عام واسط بشك كانى بى اس حبت مباحثه من على غيارة مك نوب يخ كى بيا تكك مهالتك فواق تم لوگ بهاں عصلے جا وَ مختصريد كم مجمع ورم ربم مركم مركبا ، اور معالمه سط مربع مركبا ، ليكن ابن عبداس في جو رسول اكرم كے جيا تھے ، معزة على سے نرمايا على مجركريول الله كى حالت أمين بي معلوم موتی ، تم اعبی شیع موجی لین خاندان کی سبت مرتمی کردیکا علی برلتے يو لتي وم كلها مح اوره وعلامتين أخرد شه كي موتي من وهسيه ول نشر مي يا مل ہموں میری راکھے میں یہ مناسب کے گاکہ تم مٹ ارخلا فت کو رمول اکرم ستھ ھے کہ لو۔ كريمنسب كس كودما جائي - تأكد ميركسي تسم كاجتركوا بافي نزي -حفرت على نْدِينِيْ تريُّكُفتْكُوحفرت عباس كي شُني اورا وَكُوا ما كرس كُنْ لَ

يرموال سول كرمه و كرون ، ميارد ل نبين جا مينا ، كهين ان سے يرعن كرون -بهاری کی مضیّنت زیاده بونی توسرور کائنات نے ام الموشین عا نشرصد لیقه ے فرایا کہ تم لینے باہے کہد و، کدمیل یہ باہرانے کے قابل نہیں تم امامت کروا در يسرى حكه نما ريط باكرويه ام المونسيين في رسول التدكيجواب مي عرص كيها . ما رسول للتدميرك ما ي قيق القلبُ ومي من المكواّت برمحيت بي وخطام ب دوآب کی عگرفالی دیکیکر صنیط شر سکس کے بے قرار موجائیں کے ،آپ اس م کے داسط کسی افریقر فرمائے تو ہیتر ہے۔ رسالت م کے چبرہ مبارک پراس تت شکن پڑگئ اور اسنے بچرو می قول یا جو بہلے فرایا تھا ، ام المومنین نے اپنے محترم ما ب کی ضرمت میں یہ الفا طرسالت ما ب کے بہنچا لینے اور او بکوصدیق نے اس رضا دی تعمیل میں نے وقت نازیر ہائی ایک ورکائن کی حالت میں کچھ ا فاقہ تھا ،حفرہ عل کے سہامے ہے اُن کے گند ہوں پر ہم تھ رکہ کواہر تشرلف اللك ، تومىيد نبدى ميل جاعث مورسي عنى اور نضرت الديم تا زير الم الريال المستحكم سرور کا نتات کی امٹ یا کٹاریوں نے لینے رسول کے کئے ک اطلاع اس طرح الدیکر صداق کودی که کھا نسنے لگے ۱۱ بر بر صدال نے معادم کرے کہ سرورکا کنا ت نشرافیا ف أَنْ مِن مَا رُتُورٌ فِي جَامِي اور أُ لِي إِنُ لِي بِيعِيدِ مِنْ لِي كُررسول اكرم ف الله يشت يما من ركهكران كوالات يركم الروياء اوراب سيدى طرت كرام مواياز یں شرکی میں میں گئے ، مگر سجا ریش یا ہوا تھا ، کمر وری بڑہ گئی تھی ، کہر اے شرہ سکے

، میٹہنا پڑا اور بیٹیے ہی بیٹے نازا داکی۔ نما زمکے بعدرسول اکرم گہر میں تشریف ہے گئے اور یہ نما زخراکے پاک نبی کی آخری نمازیتی اس سے بعد ہا ہر تشریف لاسکے نزنما زکے واسطے کہڑے برسکے

وفات رمدن منه سنجار كي شديت لحديه لمحدثير بموري متى ام الموسين عا مشر صدر ليقه كا بيان تجر لد ہی ت مانجانیں نے کہیل س سے پہلے نہین مکہا، با دجرد کی حسر مباکک ہر جادربری مرن کی گراس برای باللہ کے است حرارت کی سفدت محقی ک المح تعبلسا جا مًا تما ، سرورك مُنات م الموشين عائشه كيري مي تح اورهنسرة على ور میّده نیارداری میں مصروف سفتے مگرا ہے وقت تھا کہ سرورکا کنات کی زبان مباکر وا اللههدر فت اله على كه اوركيه فركلما تعا-رسالت ما ب کی اس کیفیت سے بوں توایل بہتا در مہا کا لمونین کابچه بچهرورها بتھا کریی بی فاحمہ کی حالت بہت ردی تنی ۔جب ُ نہوں نے بہ د کمیراکداپ مرور عالم کی زبان مبارک سے فدلے سواکھ انہیں نکلتا اورز ندگی سے مایوس کوئیر تدكو حضرت على جيها شومراج سنين جيك لال موج ديقة كر تحدجها باي لها باي تعا له فاطه جبیی میٹی اس کی موت کا صدومہ سہارجاتی آج ما کی سوت کا صور مریحی مازہ بهواه وه مرورکا ننا ت کے چبرہ کو غورسے دمکیتیں اور سب یہ دمکیتیں کہ ہاگی آئیمیں ا **فِاطِمہ کو پہنچاننے کے تابل نہیں تو تلیجہ بکراکر 'بٹیرہ جاتیں، بھیرا مشیس عا لسکاس** يل ديراً دير كيوري اور يوري اقدس برنظر والتيس، اور ديسيس كراب كيو بیا ری صورت ہموڑی دیر کی جہان ہوا درمیری آ جہدے اس طبع او مہل ہوگی کہ سر مکراؤں کی ادر تہ ہا وُں کی ما کا سا سیمین میں انتھاہے دیکر در کھے تقویت یا سہا را اس تحا وه صرت با کی ورنه ونیا جان کی وشمن تحق ، وه باب س کودم تحر کی مفار قت خوشی سے گوارا ندیتی ، کج موت اس کوجدا کر تی ہی۔ دنعتگر بی بی کا طمیت مثر مکانتا کے پلئے مبارکت اپنی اُنجیس ملیں لومسٹریا اورد دنو با مھ با'دں میں ال کر میٹ کُسین فاحن فبرازي س حكه لكهدر بالبح كه كوشدت تجارت مرسه عالم كوسخت تحليدت تقى گرانے آئیجہ کھولی ، اور یہ دیکیکر کہ فاطر شخت سیمین بر آپ نے امثار سے

ے اپنے پاس بلایا <sup>1</sup>ا در دست سہا کر بٹی کے سر پر رکھ کر آگہیں نید کرلیں ، اسو فرط نتفقت ہے میدہ کی طبیعت اور عی گڑا ی۔ انہوں نے اس مہارک ما تھ کا لیها اورلینے منہ پرہیراء اورائیکوں سے لگائے روتی ہیں۔ اب سکرات مشرنت میوننی ا وروه و ماغ جر نے پڑی پڑری انجی ہو فی آمپیا بتتمردن ين لجها دين نياكة كانون يَغير بهوكيا ، ام الموشين عا كُثّه صدفيقه فره قيامم كەمكرات كى منى اس قىدىرىتى كەمىر ئىرىيى ئىلىم دىنى دىنى دام قىلە بى ناطمە جار دنطرت حسرت سے کمتی تھیں اور کو ان گوٹ أیسی منتی جرا ن کے باپ کی معدل مع كو وصال خدات روك كراً ن كے ياس بپور ديتى ، ياك وح كے برواز كاوقت قريبك ما جاريا عما الديسيد وكي جرع برأ ثاريتي برسين شروع بركن تق فسيس اسوقت یہاں موجو وزیقے احضرہ علی کر ہیچکر سیدہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا حنین کہاں تھے، کچ متالے ناما کی پاکساً ہے دنیا ہے رخصت ہو تی ہی، اور فاطمہ كے سرے باكيا ساير احمد أب جيئين ما ماكى صورت سالفرانے والى ہيئيں، يہ تت و دلع ہجیں اپنے مقدم کا پ کو اس طرح : نیا سے رخصت کر ہی ہو ں کہ رسول ہمد ہے كرميطك كآيل بي بهي حثين ميري ميزوا في بر شراك موا وسيرا كي دنيا مع فصت كوت حفرة على نهائت منبط سے كام بے رہى تھ اور كُوول كى حالت بہت خراب تى بالمسلمون خسرسمهو ،سربرست أبو ، دل كهو حسن عق ارسول تع اوريو كيمه بني سفة رسول متداور صرف سول متد بحو س كي طرح ركها وبينو س كي طيع إلا يكرمر مت ضابط مجاري مجركم دليرج كذربي تتى سها رسب سية البكن اس فت سيده كي اس تقریب ول مجبرا یا بجوں کورمول مشرکے قدموں پر گرا دیا ، ۱ ور بی بی سے کہا فاطر ومنيس ترب ما يك قلام مي . اسْ قت مضورا كرم كى حالت من قابل برحقى كدوه بن بجو بحى او في بمليف ير

مَّا ﴿ مِرِيهَا لِنَّهِ مِنْ أَنَّ كُلِّهِ مِنْ كُورِهِمِ سِيكَةَ مِهِ اثْقَلَا عَنْ وَا مَا يَسَابِنَ الأول كأ ''النج اور بحرت کا گیا رہوا ں سال تھا کہ اس حالت میں حضور اکرم نے دنی<del>ما</del>' نابا ئىدارى عالم جا دوانى كرسلت فرمانى -اُتقال کے وقت سرورہ الم کا سرمیا کی مالونین عا مُقدصد نقید کی گود ميں تھا اور حضرت عا كشدا س ير فحر كرتى تھيں -خيا كخدان كيے الفائط يہميں -دھال کے وقت سرمبارک میرے زا ندیر بھا جب<sup>ن</sup> ات وصا <del>ل ہوا میر ک</del> م بن رہے کی رات تھتی میسرے حجرسے میں آپ مرفو ن ہو کے -ا بل تستسید کیتے میں کہ انتہال کیم وقت رسول ا کہ م کا سمر*یا رک حضرت* على كى گودىم بھا ، ا ورسىيەر ە برا برينيمى ئىس، - دنيا پخەرىنىز ، على كے القاطبەس -جب مے نے عالم یا لاکویروازکرا ، تو آسکا سرمیری گودیس تھا ، فاطمہ میرے برابر متی، ا در میں نے سانس نکلتے و قت کھوڑی کو سہارا دیکر منہ سر کردیا۔ جيباً بويج تعدريق في مردكا منات كي نبرونات في تواكب منبرريح يعط وفرايا ك لوگولئ سنر براه استال بوا سنوا كرنخ صرف ميم كي عبادت كت سنة تو وه اب ہم میں بنیں ہیں - انتقال کرگئے اورا کر خداکی عیادت کرتے کئے تروہ زندہ مح اورزنده رمیریجا خلیعند دوم مصرت تر نبروت شکر ملوار بایخه میریکیا سرکیژه میر کئے اور لِها ، كُواْ كُرُكُسَى خَفْسَ كِي رَبِاتَ مِنْ مِي يَنْكُلُا كُرسُولِ لِشَّدَانْتَقَالَ كُركُ تُواْس كَل كُرف ن ٱطْ او وَتَكَا هِ وَرُنده مِنْ غُر اسْكَ فِل سَكُنَّهُ مِن اورليتُ كَرَا جَا يُركُّ ، حضرت صدق كِير المم تع يرمفره تركو عجما ما الدكراية تيها راخيال غلط بحراس كي نتيرت زدوموت بمرفعاً في كوا مك قعداً في بحوه وربيا مين وماره زنده نهيل مرقباء رسول الله اب نیائے تشریفیا مے گئے اور اس کے والیں تشریفیا لانے کی کوئی امیار شیں ۔ ارمنا دہری کے موافق! ہمیں اس اللے صلعم کی تجہیز قد فین میں معروف ہوسکے

ملانوں میں من جرنے تہلکہ محاویا ، لوگ جرق جرق جمع ہوتے تتے اور اپنے *دسول* چرهٔ اقدس کی زیارت سے مشرف موکر جاتے تھے، خیاب سیدہ کی آنکہوں میں اسونت دنیااندمیری کیا جانا برکه رو سے زمین کیا را دمیوں کی گریہ وزاری شہور ب ست بهد حضرت اوم حب حنت س على ده موك تو اس قدر و كم تمام برن کی پڑیا ن کیل اکیل اوران کے بعد حضرت نقیعہ بجب قت حضرت یوسف اُ کے بعدا ہوئے بیٹے کی مفارقت میں اس قدرروٹے کہ آنہجوں کی بنیا نی جا تی رہی ب تمسرے سیدة النسالین محترم بال سول اكرم كى مفارقت بيل س قدر روئيل كرجھ مینے کے اندری اندراس صدمہ میں فعدا کے ہاں جانبیٹییں جو تھے امازین لعامدی التہدائے یج میری بی خاطبه حیل قسدر میں روتمیں اور جر کچھ محی ان برصدر میوتا کم تھا۔ ماکوتوانیمه کھولکردیکما ہی تہیں اگر دیکمائی تھا تووہ دیکیتا نہ دیکھنے ہرا برہے ماسته توادرباب سنة تواحضوراكرم اوريميرسول لثد بيسه باپ كددم بعركومتي جرا ہوجا کے توبیجین ہو جائیں اور مٹی کمیا بیٹی نے مط حیثین نازمیں کند میر ں پرقراب تو يحدسه مع مرثراً عما مُن ، خدا كا . سول ا دراً اطمه مح بجيو كا كم والالتدالتُداس عليه زياره الفت ومست كما سوكي تدفين اناظ أكر مترث ومرك وانط مثم مال سام أندبرغوركمك كدوولوم كامردار، خداكا باك سول مِي في ايك عربيتان بي نبين وسي زمين برايي رك اور ضرائی صرانیت کا و نکر کا دیا ، آج دنیا سے زصت ہوگیا ، تو ایک عبیب منظرا کہ ك ما من أعامًا بي حبن سے بعیثر محبول جبڑتے ہے ، ہمیٹر كو فا مرس بركرا، جو وات اگ بمكسوركل دارث يتيمو كلا لمحا اورايا سجر ركا ما ويل تما مبيشه كوجدا مركئ ررسول مثله کا حِنْدُ کی او الموسنین عائشہ صدلقہ کے تجرب میں ایک جیانی پررکما ہو اورسیدہ جین بٹی ہائے سرا نے بیٹی محترم باب کو یا دکر سی بی اپنی ہے کی خیال با سیا کے

فران کا صدم مصدم بحوں کے سرے تا باہیے تعنی بزرگ کے سایکا اُ تھنا اور سے زادہ ينعال كرجرت ونيا اوردين وولوكئ توقعات تيس آج اسرك بإك جم مي جال أكيكوك ما منے بڑا ہے اس اٹھ کی بوری تصویرا مراس روا بھیز حالت کا سلی بیا ت پہی<del>ٹ</del>ے کل ت ا دابرمكتا ہى ميت كوكووس نے بوٹ اوسائے مرميارك كوچماتى سے لكائے ما ديت بترو گفت کي را ت خريب فاطه کي آنهون س کٽ کي . درسرے روز آن کے بعد قبل خروع ہوا ، کیا وقت ہوگا اورکیا دل کبدر اِ ہو گااس بیٹی کاجر نے لمحہ بحركومي باپ كى مفارت نوخى سے گراراندكى ، بدويكهكركد باپ كى شفقت ومحبت كى یا د کارجید خاکی بیدامن قت سامنے بر تھوش دیر کے بعد برسی اوجیل موال میں غس مي منام ال سبت مفركي سفف، سيده ف يا ني كي رسنيا س بحر بحرك مبنم اطهر به ڈالیں، میں تحص کا کلہ آج سات کر وڑ منیر وسٹرا ن میں اور میں کر ورمسلما ان روکے زمِن پرپڑہ رہمیں بس کی نسبت اُن کاعقیدہ یہ کونایاک چیزان الفاظ<sup>سے</sup> باک ہوتی ہر جوام دنیا اور دین وولوں کی نجات کا باعث ہو، تج اسی کے عنل آخر پر اس کا نام پڑیا جا رہا ہو اور فاطمہ با پ کے اوپر پانی ڈال ڈال کر باً واز باندکېدرې مېي -سماله الاالله محين رسول الله سلما نوں نے سرور کا 'نات کی تصدیق ان کی حیات میں ل القافلے کی اور بعد مات برا خرى تصديق حبد فاكى برايل سبت كى زبانى مونى - دويج كة ترب غسل سے فرصت ہوگئی تو کفن کا و قت آیا۔ یہ یا رہ آنے کُر کا نتہا اوروس آنے گز کی تنیز مین متی اور موتی کہا ں سے سردار دوجہا ں کے گیر میں رکہا ہی کیا تھا جلانے کا تیل توسیسرتھا ہی نہیں معمو ہی ہوئے حبو نے کفن میں اس پاکٹ شبم کو جھ مسلما نوں کی جان اورا یا نتا تھا۔ کشٹا دیا ۔

ا بُ ہ وقت قریبَ رہا تھا کہ یہ پاک میم بیٹی کی آنہموںسے سداکو حجیب جائے وقن يس تقور اسا اختلات مواتها مگر یا لاً خریر گفتگو شرقع م د نی ا دراسی پرفیصله موا که رسول خداكواسي حكرون بونا جابيئه - جهال وصف عالم يا لاكويروازكيا بي-کیسا تبامت خیز سا ن بحرد لوگ پروانوں کی طبح مبیشہ اس تیمع برنثا رہیے جس بيم كى زبان سے اس الت ميں كەحب تا مدنيا وشمنى اورتسل بر كرلىته تتى ، يھ الفاظ منك ت كدرمول الشميرے إن باب فدا ميل كي ساتھ برن جس ملى كى ر با ن سے ہیشہ بیکلایا رول نشد کھوک کی شدت میں کے جال جا باراسے تما تملیق رفع ہوجاتی کو آجے وہی سول کرم سے واسطے قبر کموری مں کواس حبرخاکی کو ہندر میں کریں قِمرِ مِيَارِ بِوَكُنُى ،ادروه وتت بيني اكبيا كه نقط اَسْ اتْ پاككانام اوراس كے كام ہاتی رہ جائیں ، نما ز خبیارہ ا دا ہو ٹی ، ا در وہ جان قدا کرتے والے جو عاشق زار من ا كست ميت كي نمازيِّر منه لك ا درية ه نه جن ل سه با چنم گريا ل موال لوببرد خاک کیں واس کی کیفیت کا أطهار کاز کر ہائے علمے نامکن ہے۔ تدمین کے بعد خلاقت کی ضرورت بیش آئی چڑ مکہ رسول اکرم نے اس کے متعلق كو ئى فيصله نه فرما يا تھا ايس ليے غلافت ميں مسلما نوں نے انقبالا ف كيما اور محمل في كوه محتلف خيال ظ مركن لك. يرتحبت بهائت مضمون مستعلق نبيس برومها مل نظر الدازكية مي كرا منا ضروركس كے كد با وجود اس علم وحلم كے جو مضرت على كا معصوص تقابا ويودا رفضيلت كے جس كا اعترات رسول أكرم نے مار ما ومايا-با وجوداس شجاعت و برات كيم بوكفا رك مقابله ميل ن سع بهيشه ظاير بهو في باوجود ان خدمات ابنا رکے جوانہوں نے اسلام کے لئے کین وجودا ساعز ازکے کہ بچو ٹ ست يسملان سيخ مرف س مرد مده مالية التدهيها كم شومرسي ما وجرد سی اوزمانجر به کاری کے نتخا خطا فت میل کیا ما مرش کیا گیا ادرا یک گر<del>ور</del> علی لا علان

09 يركهد بإكه مضرة على كاحق شوبرسيد أوني يهبربكي سيحكم نهين سحة اس يجث كوفحتمات لوكون طرح طبے سے بطے کرنے کی کوشش کی ، گرا از سراکواس سے کوئی خاص اسطانہیں ہے۔ به حال حضرت الدبكر صديق كا تتاب بوا اوره خليفه اول مقررك كم ي -<u> نراق میری ]</u> میتره کی حالت روز بروزا بتر بهر بهی متنی **اورکو ن**ی کمتیرا نیها نه جاتا تنها که و ه رات بدری میں بیبین ندر متی م را خلیفه اقرل و حضرة علی ان کی دیجوئی میں کسنز کرتے گروه کسی وقت اس صدمه کویژنجولیس -کرکا گر،ادرکہا ں کا شوہر کیسے تیکے ،اورکدبر کی نندگی ،ا ن کی اُنکو ں میں دنیا اندمیرُنتی، رات ن مزارمها رک پرمیشی انسوبهانین ،اورجب نمینه کاعلیه برقا تو ومِن ماب كى مائمتى يررسير ميسين وفي لهائم تروم محوط البرت كها ليتيس مفرة على تشريف بيجات ، تسكين دينه ، تدا ن كيسائمة كيرا جاتيں ، مگر تبيال یں ہوک اعمی اور میول کی تصریراً نہوں کے سامنے میر عاتی او بتیا ب ہوک د پوانزوار مزارمیارک پرجاگرتیں روتیں اورکمتیں۔ کچے میرایا پ مجیبہ سے جدا ہوگیا ، و وشمع حبل نے عرب کے خیگار موشن كردييني ككل موكني -

کردینے کل ہم دکئی۔ اپ نیا کی صبتیں میرے سامنے ہمیں اور میں بن ما کی بچی فاطرار س تت با کیے فراق میں ور ہی ہوں۔ تیا مت خیز بھی وہ رات جس نے میرے سر پڑھسیبت کا پہاڑڈ یا دیا ہمیں

زمرگی بری سی حواس صدمه سے بھی فتم نہ بو نی ۔
میرے باپ کی وج برواز کئی ، گروہ حیم طبراس خاک اندرز ان ہو او میری حالت دیکہ رہا ہے۔ سری حالت دیکہ رہا ہے۔ کے تعدا کے سے رسول میری دعا برآ مین کمہ، الرائدلین مصیبت دوم کی آگ

ہا ہے سے الما شبے ، اوراس کی انگیس رہشن کر۔ مزار معذی کی تماک یاک سیتده کا اور سنا اور عیمونا تھا۔ آدمی کو یک را تاسی طرح بسر بهوجا تی ۱۰ درا ن کا دل زست بساتیا ایمینی من کو دیمگر رودیتین ا ورکھی حبین کو گو دیں ہے کہ میلاتیں اور کشیں۔ حنین متمانی نانا خدا کے سے رسول مجہ کوچیوط سکتے ، وہ بیما س زندہ م گر حنین تہاری بامر گئی ، ۱ در مدینه ۴ جڑ گیا۔ لاً حین شراری لکبدر با برکدا یک ات سی می ای بے آب کی طی فراق یدری ترایت زایت مزارمبارک سے لیٹے ہوئے سیدہ کو بیندا گئ ، توکیا دیمتی ہں کدرسول اکرم تمشرنٹ لائے ، لینے دست مہا رک سے بچیڑی ہوئی بچی کمے چېرے سے نفاک پونچنی بیٹیا نی کو پومیر دیا اور روکر نرایا ۔ میری جان! می خو د تخبه <u>مت لمنے کا منتظر ہوں فاطمہ حنیت تیرا است</u>طار کر<sup>ی</sup> سے خوش مِوجا کہ حلیہ مجہرے ملیگی ، خدا ہے د عاکر کہ وہ تبری کلیفوک خاتمہ کرنے سرور کائنات کا چیرهٔ اقدس نظراً ما تھا کہ سیدہ فرط مجست سے بتیا ہے کہ انھیمیں ا ورجا رو نط مت بیجنے لگیں کرشا پرحضوراً کرم نظراً جائیں۔ اس تعت ل کی حالت بہت خراب بھی ،کلیچہ کلایڑرہائمااور جب صورت کے فراق نے خاک میں ملا دیاتھا كىس نعزية تى تى كىلىجەمىوس كررگىس بىتى كەندىسىرا كچەندى اسىطرف جهكيل وركبيط گيئرن، أنسو ُوكع دريا أنجههت بهدر لا تها ، دنيا عالم واب بي كتي ا ورسول زادی اپنے ماہ کی یا دیں مزارا قدی پر انسو کے قطرے گراری محق أتحكر وضوكيا اورو وركعت كازا وأكرت ك ليد دعاكى كه الدالعلين ترس رمولكا فرق ترس العُ تعمت ورسير يعمين و فاطرتيرى كنيز تيرى وركاه س الوس نبیس ہونی تومیرے دل کی کیفیت کیرہ ہا ہی بیں یے ماب ہول واص سے میں

مان پرنبا دی سی رحم کرا دراے دونو جہان کے بادشاہ مجہ کو میرے بات الانے -رمالت مك بى ركات يرايد مفيان تے جوم شيد لكما كياس مير واقعے حرات و مال اور ارتماق کی حالت کو <u>لکھتے ہو</u>ئے ستدہ کے رہنے کوا ما لفاظ من داکر ہوس فاطه مِن تعدرُ عَكِيرِيعِ لَمُ بِحِيكُروهُ وَمِنْ بِهِ مِلْقَ مِنْ لَهُ أَسْكِيمِ ابِ وَسِاكِ رَبِهَا سَقِيرَ منا فقيد كاشرارت البم اس عليف كو مشبك مدازه تبيس كرسكة، هر بي بي فاطر كوم وها ک رصات سے بینی رہنے اور حوشی اٹسانی زندگی کے لوازم ہیں، مگر نوسش ہو ا تو در کسار ان ك حرب يرايك دركسي مكراب يك أنى وبي اليال شوير كرر مني سال مرجہ وسمتے ، اور انسان کا ول بہلانے کو پسی سامان ہواکہ نے ہیں ، بگر اُن کی حالت رسول اکرم کی رحلت سے ہی رحلت کک وزہروز اور لحد بر لمحر بگر " تی گئی ، ر د ٹی کی کار ہی ہیں. بکانے بکا تے دفقتہ سرورعالم کا خیال اگیا اورا نسونکل بڑے ۔ بچول کے کیڑے سی ہی اورسیتے سیتے جہا ل س یاک دات کی تصویراً کہوں کے سامنے پھری ا کے مفتہ اسانس بھرکرساکت ہوگئیں جنین نیچے تھے۔ حضرہ علی نے سمجہانے میں کمکین یشته دلدې پير مربحد کې مړکسي طرح کمي نه کې مگر وه پيجا نس حزميجه عکي ځتی نه بکلی ۱ اورجز رخوا مرمه يى اندرسره راتهاكسطيح نريهها -برز ا نها درم رقوم میں ایسے "خاص کا وجود ہوتا ہی حینکا نصالیعین محص وا دمیوں کر بھڑا کرسے دیجیٹا ہو، عرب میں لیے نصوصیت بھی کدرہ ان ازاد کی ستی ہے محروم رہتا، ان لوگوں ٹےاپنی کا رستانی تورسول انشکی زندگی ہی میں مشروع کردی محکی ادربیا نتک غضب "دیا تفاکه رسول متّٰه حالت تزع میں بیا دریہ حضرہ علی سے رہے مں کہ دیکہو! خلافت کے قصے کو مطے کر لو، ور تربید میں بچتیا دُگے مگروہ لومفرہ علی الله منور والشرمضرة عباس سے مرادبس بر- حفرہ عبایت تواجی ست سے بنیال طامر کمیاتھا ليكن إن كى على ده بمي كجيد لوك سي . جومحن إلا وافيدك نن يه تحريك كرا محت .

دانشمندی ، خلوص ورعتن رسول تھا ،حی نے انکواس طرف متوجر سر وف دیا ،حبیہ ہ م تعه بإنته سن محل كيا، توظالم اب بهرّاك مِنْ يُرك كما طرح كو بي خركو الي جمكو الكبرا كر ديمة دہی لوگ میں جو مبلی اس کتے اور دل می مشرکوں سے بدتر، اورا گر غورسے ویکما جاتے توبيده جبيي معصدم وصابروشاكربي بي كويحبركا ماا ورتكليف ببنجا كرتماسته ويكينا ايك لينال ہے کہ جس سے زیا وہ فطلم جس سے بڑ ہ کرمسنگہ لی جس سے بدتر وحشیانہ حرکت<sup>کا</sup> امکا نهیں اجم بی بی خود می مرسی مورجس کوخورد نیاسے نفرت مور جرم روقت ونیاسے چلنے کے واصطے تیارہ اورباپ کے بچر میں اس تدربیقرار ہو، کہ ساری ساری مات قبر پر یریش روتی روی اس کاتمات دیکہنا ان طالموں سے کمنیں ہو جنہوں نے فاطمك لال كوميدان كرالامي تراتيع وكما جنبون في ال بيت رسول كواريني صغرك كوبي برقع وجا دريزيرك درمارين يكها -دہ بی بی جواس مالت برنہیں، اس سے پہلے اس تت جب بانے ندہ شوہ موجود، نیچے موجو و اس رجه ایتار کرے ، که متواتر فاتے موں ، دو دونین مین و تت اُ طرکہ ایک اندمندمین جائے ،اور بے زیارہ بچر ں کو کلیجہ سے لیٹا کریا والہی مرصع **کرد** ا در پھر جو کچھ میسراَ جائے وہ مجی سائل سے ۶۰ یز نرر کھے ۔ با پنج و تت کے بعد مکی ّ بھالیّا روٹی اور تیا رہوا کھا ماا ن معصوم آنہوں کے سامنے ہے 'انتظاکر غدا کی را ہ میں نے اس يرتونع ركمني كروه دنياكي فاني جائدا دا درا الماك برنطرة المه ين نعوذ ما لله من یں ان اور سید سی سادی نیت ارسول کر بہکا کر قدک کے دعوے برآ ما وہ کر دیا! فد اميرعليال الم كومحي بالرير جراع ليا-<u>فدک</u> است پیچا که سم ندک کی کی بحث نتروع کرس. پر که دینا صروری یو که معبر علماً

الِنَّسْنَ مِيهِ فَلِدِکَ مَنْ مُوسِ كُونْسِيلِمِ كُنْ مِي مِنْ مِنْ مِنْ وَمُا مُكَافِيالِ؟

بدونے حبر فدک کا وعوالے والر نہیں کیا لیکن سالت فدکا وعولی مضرہ سدہ کی طِن سے خلیفہ اول کے سامنے دائر ہوا، جیسا کہ ہم مکہ عظیم میں من عوسے سے سرگز برکز مفرة میده کی نتا ن من فرق بنس آیا - ندک کے دعوے میں حضرہ سیدہ کی کسی دُاتی خواہن کو دُحل نہ تھا ، نہ مُ نکی عالت اس قابل *تھی کہ دُحل ہوسکتا ۔ وہ دنیا ا* ص کانتات دنیا سے متنفر ہرگئی تقیں ،ان کواگر زندگی میں کو نی کا مرت<del>قا</del> تدصرت وصال<sup>ی</sup> باتی مرجیز اینے اور بے معود ، وعوسے فدک اگر ہواا وریان ہی مفسد وں کی کوششہوگ منبحه تھا ، جور سول ملتہ کی حالت مرض ہیسے اس فکر میں ستے ، اورا کے مصلات میں گا ندک د حقیقت امک وضع سی جو حربیرسے ایک منزل وربر نیے سے دوڑ ہا کی روز گارت ہے میں میں کھی کہورکے درخت اور میتے ستھے بو ٹدانے لینے ہیٹیبر پر - نتے کیا تھا - برخ کے ماتویں مال یا کا وُل مرور کا کنا ت کے باس آیا جب جب میسر متع ہو کیکا اور ملمان قابفن ہو گئے تو پاستسندگان فدک کو جریبودی تنے اندلیٹہ ہو اکہ اگر ملمانوں نے فدک پرحمار کیا تو نتح ضرور کرلیں گئے ،لیکن خوا ہ مخوا ہ نو تریزی ممکی اورجا نیں ضائع ہونگی ، بہتریہ ہوگا کہ سم خور و ہی ملیا نوں سے اس کے متعلق گفتگو كرلىي جنائيخه أنهرون نے اپنا بيغام سردرعالم كي خدمت ميں سيحا، انكا سردارلوشع بن نفرن مقاجس كى طرت سے قاصب جاكر كماك أب نصف فدك منظور فراينے ا ورسم سے تعرض نہ کیسجئے۔ حیا نیجہ آئیے یہ در خواست منطور فرما کی، وہ لوگ پرستور ر ہے گئے۔سال کے حتم پر سرور دوعا لم لینے اُ وی پہی یے گئے ،ا درجو کیے علمہ بہاں لتما تما وہ لینے اہل وعیال کے واسط رکہ کر باقی مما فروں کے واسطے دے دیتے تھے جوات کی ہمان نوازی میں صرت ہوتا تھا۔ ل نے کے سنی اس ال کے بیں عواجیر کسی اوا ائی بیٹرا کی کے خدامسلا نوں **کے نمانسی ت** دلائد وچنا بخر فدک مجی سفقها بورسول اکرم کو الما -

چە كى رسول مندن كىد كى لىنے واسط مخصوص كرديا تھا، اور لينے ال عیال کے داسطے اناج رکدر جوسخیا تھا ، وہ ان مسافر دں پر صرف فر ما دیتے تھے جداسلام کے سلب میں آئے سے واس کیے لوگوں سے حضرہ بیدہ سے بید کہا کہ ندک سول الله کی د اتبی ملکیت محاوراس کی جاُئز دارت آپ می ۱۰ پ کی موجود کی يس كو أي دوسرا وارت ننيس بموسكتا . خلیفه اول نے سیّرہ سے کہا ، کرمنیت رسول ملند آ کی وعو کے میارث ح*ن بجانب* ہنیں ہر کیونکہ انبیار کو ورز تہیں ہوتا ، آپ کوخو درسول اکرم مکے الفاظ یا وہونگے اور آپ نے صریح الفاظ میں فرا دیا ہی سے دورٹ تحن اس نبیاء ۔ رسول الله كي ياك زندكي كي حالت جاننے دا ك احيى طبح وا قف مِن ٱلكِ لوئی قول کوئی قعل ایسا نہ مھا جومسلیا نوں سے پیر شید وہو، یہ تووہ وقت تھا کہ اکر وراکسی کی طبیعت کے خلاف آپ کی زبان مبارک سے کو ٹی لفظ نکل یا مشیہ کی گنجا ئش موئی توفدراً اعظیمیا ۱۰ در جب کارشقی زمرد نی آگے زیڑ یا جبیام مهماندب کی میکیفیت بھی توریدہ جو جگر گوشہ 'رسول تیس ، کس طبع رسول دیٹ کے ارشا دسے خاک بوتين يا لاعلم موتيل مگرخدا سبحيها ت مفسدون ورست زياره مبغراين نفيه رسح خبهون نے معاملہ کو یہا کمتا ہے ہیا ، خلیفہ از ل کا برا رننا دسیدہ کے واسطے بہت کا فی تھا بالك نام سنت بى أن كى شيم مبارك س أنسوجاري برك اوروه خاموش بركيس -<u> ضید ندک</u> جم سے صدیوں سے پرورش باتے یا تے آج آننا کہندار درخت بنگیا ہ

كوظيفه اول سي بيبية تواُ عن خلاا فت بني سيريخ بينج اشما بركيونيم سياميرعايد اسلام كا من تھا۔اس کے بید دعوے فدک کے خ*ایج ہوتے ک*ا آنرا مدیرمہمو آ ک<sup>ے علی</sup> لاعلان ا أبرت خليفه اول كويرا بهلاكها ،حفيرت عرست مِشت مثت بهو في -اميرعليالسلام عامرات أن كو كتيم يدك الصارا ورمها جرين ك ياس رور بحرت ري ا ورسيك يني جواب يا كداتي بيم جيورون وسيت كريك - أرّاب بين سه ومات توجم ك كى با تھ ير بيت بى شكيتے -ال کی تعیش کتایہ سے یہ ہی اس مقد ہوتا ہو کہ جینے وعوائے ہے کیا تھا مِن يرنعليفداول منه شها وت علب كي خِيا يُدحضرُو على ام امِن السِينسين عليلمِملاً لوانهوں نے میں کیا ایکن اعلیمقدا ول نے حضرہ علی کی تنہا دشا س کئے کہ وہ سے مدہ کے شوسرین ، نامنطور کردی ، اور پر که کرکه شهرا وت کا نصراسیا پورانهیں ہوتا ، وعواے فارح كرديا ، يكيد السان كي سرشت بي معلوم مير تي بي كديب سي شخص شيح كوني علياً م شروع کیا یا وه متماز ہوا تواس کی کو ٹی ا داد دسرنہ ں کو بنیں بھا تی ہیں اس کا كامون مين نكته جبتي مو تى يحراس سے كام بن كيا، اور ده بمفندًا ہوكيا، تو فيهما ورش لعلم لعلا محالفت کی اوراگر ندگی میں کیمہ ماس شہوا تدکم از کم مربع کے بعد آپتی این یا دیکا جھیوڑ دی کہ وسا اُما ٹی سے کمر سے اور کمریٹے میں تمیز کرنے ، حضرت عيسلى عليه لسلام كوليجيه ويهو دى ليا كيتم مِن حرواً كي يا يهذه أن كي مقدس ا دِيه بزرگ مریم کی پایت اُسکے حوار نمین کی ہا بت میسانی ہیں ہ رسو ل کرم کی ما بت کریا تھی نہیں کہتے اکی تعلیم و تلقین کیمتعلق مائن ندگی کے شعاق اُکے اعیانُ انصار کے متعلق المليا ترن مي يميماس گره ، كوي لو ، جو هوايع و لود يجيئة ، مسي شهو و كواني -كأميت كي عقيده ركتها بحال يرتبرًا عين شي تهارة ويواكرنا مغتر نتفطعي • علايرنشلي رُكُ غرفامين للي مين كدايكم قد براكم عورث بحرام واللباق بيره ساسدلاني

سّا کش سیجتے ہیں اس کی شان می<sup>ج</sup> ہیں۔ سے کہے گئے ، حواً تنک مو<sup>ا</sup>جہ دمی**ن ا**مر زما نهکوچپوژ کرمو جو ده ژها نه پر**زم**ظ ځوالو، تواب محی په کلیمه حر*ت بجر*ف واقعیت کی میزا ين بيرا ا ترسيم كا ، مولينا عبدا لقا ور، مولا ما شاه عبدالعزيز ، مرسيدكوريكا . جو ہرٹ ملامت نہ منا ہو الیکن سیله صلوۃ الشہ علیما کے مقابلہ میں اس کے چیر خواہ اللہ دوست زیاده دقنت نہیں کہتے اپنی لغوعقید تمندی سے انکی اربع واعلیٰ شا **ن کر کم ک**وڈ اورا برا لاستیاز حنات کونهاک میں الماکر ہائے ہی جیبا و نمان نما دما ۔ تضيه ضدك إسب سيبهي بات غلانت كمتعلق كركيده صلاة والترعليها كوظيفه برا یک نظر اول کی خلافت سے ریخ پہنچا واس نے کدا ہوں نے خلیفہ در ایر عليارسلام كى خلافت كوغصب كيا . یہا ن کرہا تیں پیدا ہوتی ہیں اوّل یہ کہ خلیفہ اول نے خلافت کر قابل غصہ سجها دوسرسے بیدہ الشاراس مزاج کی بی تیس کداس کے نہشنے اپنو کے رنج محسیس کیا په هم جها تنک س معامله پرغور کرتے ہیں ہم کو د و نوباتیں غلط معلوم ہوتی ہیں اس زمانه کی خلافت با دشا ہی نہیں ایک مصیبت سمتی جرتمام مکن ذمہ داریوں کا برجھ خلیفہ و قت کی گرون پررکہہ دیتی تھی ، خلیفہ اول کے امکان میں جہا نتا ک تھا اُهُوں نے اسے گریز کرنا چاہا افوموہی لوگ جومعترض ہیں مں ابھار کے معترف ہیں رسى دوسسرى بات كەتپىدە ناخوش بونىن فسوس سىسىمى بىكواڭغان تېپ ، ھى عينى لكهريل كرميونهي اميرطليالسلام كوخليفها ول كي خلاتت ، اوربعيت كي خبر بهو كي حضرة على نه نوراً بيت كرلى، اكرم اس كومجي نها ميتح وه نطا نت بيي نمت نرمجي کالیمردسیتده اس کے واسط ترطیقے رہتے ہماس کو اُراٹسلیمرکوتی اسکے میعنی توسکتے

الا بر کوصدات لینی و شخص میں کے احسانات سے باپ کی گردن فی رسی میں کی عدات كا بان عربيرا عترات كيا ، باب كي أنكه نبد موت سي ما يا سرار دنيا كي عارشي و شی کے واسطے بیٹی اس ہے اس میں فرٹٹ سوگئی کہ دوید وسمو کی ادیموں کی طرح الشفائلی ا س مك مدين چاراً و مى مسلك مېت بينې او ميرعليالسلام دسيده ينسي النيم ان چاروں کے حالات پرایک سرسری نطر ڈال کرہم اس بات کا پتدلکا تے ہمیں کہ کھ خيال کس حد مک درست سي ان الفا فاکے علاوہ برسرور عالم نے حضرت ابو کر دعمر کی بایت فرمائے ا ن کے خطا بات صديق وفاروق كوچپو*ط كريم ديكيتي* بي كه وتيمن سلام جوبلحاط عدا وش<sup>ا</sup>ب بی قریش سے کم نہیں اس کے سواجارہ ہیں چیتے کا ن کے علوص درایا نداری کا ا قرارکریں -ایک نیمرسلم جس کو اسلام سے یوری عدا وت جی لیوں لکھیا ہی-چاردن خلفا کے اطوارصا ٹ اور بکیساں ضرب کشل تھے ،ا س کی کوشت تیسر اورا نہاک خلوص سے لبر مزتھا اُ اُنہوں نے ہا اختیا رہونے کے بعد ا درعز ت لنزوت یری اخلاقی اور ڈرمین فرائفن کے ا داکرنے بیں کہی کوتا ہی نہ کی ، اور مہی لوگ نوریکے ا بتدا ای منور و ن مین منز مک سنته اسر و لیم میور جو تعلق اسلام کی و جهت پڑے لكي ملانون مي صوصيت سے شهورس، لكيتے إي كه آخری دم یک اپویکر کا دماغ، ان کے خیا لات اورصفا ٹی قلب تبدیل نہوئی بت لمال میں سے چرقم لوگوں کے اصرارے وقعاً فوقعاً کینی بڑی ونت مرک وہ عام ا پی جائدا د فروخت کرکے واپس کر دینے کی وصیت فرہ دی ، تا کہ مسلما ن لینے میں سے محروم نہ رہیں اوران کا روبید علیفہ دفت کے کا مرنہ آئے ، عدالت مفرة عمرے سيروسى ، كمّا بت حضرة على كم سرموالله بي حضرة عُمْرًا ورحضر ف على سيمشورهم و رية تع ـ

خلیقہ ا قال کے ان حالات کا یقین کرنے کے بعد فیرستم میں اور سیدۃ النساکی میں طبیعت سے وا تعت ہوکر جوا دیر بیا ن ہوئی ،کو ن کدسکتا ہوکہ معاللہ کی نوبت ہما تیک بہنے سکتی تھی، جیسا کرسجہا جا 'ما ہی، جزشخص ایک جاندرکو دیکیہ کرروئے ا وریہ سکے کہ بھر ت برجها بهترى اس كفي كه عاقبت سي معفرط برا ورشيك روزاس خوف س لرزا کرے ، کد دیکھنے بعد موت حیاب کتا کچے وقت کی اگر ہے گی ، اس ہے آنیا بڑا ارتکاپ کوشی عمو لی آ دی کو کھی نہیں ، بنت الرسول کو حق جا نزے محروم کر دیسے باك قياس بن بي آيا ، خليفه درم نعني عمر و شخص حس كي بابت دشمن اسلام يه کیے کہ عمر دہ شخص تھا ،حبریم فیصلہ بیر کہبی یا سُکُ رکھنے کی ضرورت نہیں ہو تی ،کسطرح ما ن لیا جائے که رسول زادی کی تو مین نہیں ، آنا مارا اوریٹیا کہ حل ساقط ہو گیا۔ جب حضرة على حليفة موسك ا ورلينے زمانهٔ خلا منت ميں ایک روزرات کے وقت گلرک يس پيرر يوسقىغ ، رمضا ن المبارك كا دېيينه تقامىچدىن بقعد ٽورېنى مونى تيس بنيمتر کہنے ملکے خدا عرکی فبرکوا میا ہی رئیشن کرے ، حبیبا وہ خدا کے کمرکور وشن کرگئے اِب هم مسلی معا مدیر ٔ درا نظر دٔ ال لیس که ا یا رسول ا متاسسے بیمکن تھا کہ و ہ زمرک مید کو ديريد اس سلديم كوست يد ركينا بوكد حب قت فدك مروركا كنات في ا بنی مبنی کو دیا ، اس قت اسلام کی مالی حالت کیا تھی اَ یا اشاعت اسلا<del>قالیمیول</del> مارت، مها نوں مح قیام غیرسلوں کے علول غیرہ وغیرہ کے لئے روہ یہ کی جو ضرورتیں ہو تی تھیں ، اوراگر خود بیضرورتیں با سانی پوری مز ہوسکٹیں تھیں توکیما محدرسول متندکی رسالت سے پر بھن تھا کہ وہ میچا کو ۲۲ یاستر میزار کی آمدنی نی جا مذا د دیدسیت ، ۱ درمهدام کی مطلق پر واه مُزاست ، فدک ہجرت کے ساتیں بُ سول تشكه قبض ي ايا مواوريه و د المريك مسلمان يبيت محركر و في محى منركها سِنْتِي مُنْفِ ( امّا دنول ميں رسو ل أكرم شنة متواتر قاقے كئے ميں بيط برتج

باندہے ہیں، بال بے روٹی کے نام کو تر کتے اور ایک بو کا دانہ اٹر کرمند من جا آیا، ڈین مرطرف سے نرغہ کئے ہم سمجے سمجھ ایلجیوں کا تاریبد یا ہموا تھا، مہرا دکی نسرورت بلرحہ آنکہ کے سامنے درمیش تقی اور آلات حرب کی صرور میں پوری نر ہوسکتی تقیس لیے نا زکئے مانہ مین خدا کی طرت سے مسلما نوں کو ترغیب میں جاتی تھتی ، کہ وہ اپنامال خدا کی را ہ میں صرت کریں ،لوگ خو د فاقد کرتے ، بیموں کو بھو کا رکتے ، ۱ درا نیا ،ال فی سیسل است رمول کے سامنے لاکر کہتے اورضرو رمیں پوری نہ ہوتمیں ، رسالت آبا بیا یک ایکا مشیکتے اور فدرا کاٹ کرکرتے، ایسے مواقع حشخص سے سامنے موں ، ج محد مسلی اللہ علیہ کہا جیسا اسلام *م کا عاشق ہو*، حبب شخص کو اسسلام اور سلام کی ڈمن کے آگئے ونیا کی سرشنے<sup>ا</sup> بيع معلوم موتى مو، اس سے يرتو قع ركهتا، اوراس يات كوسح سمدنا كا بين يوبس ہزار یا ستر مزار کی جائدا دا لاک پٹی میٹی کو دیدی رسول ایٹار کی رسالت کے متعلق<sup>ا</sup> لیا تباتا ہے اور غیرمسلم اس ہے کس متیحہ پر نہتے سکتے ہیں جو صل مقصداس کی زندگی ہے، وہ پورا نرمو، اسلام خطرہ میں پڑا رمنی اور ایک ایک میسکو ترسے اور رسول الله فعدک میتده کو دیارس ا ورما قی تنام عزیز وا قارب کو محروم کردیں، تو بر تدبہ، وہ پاک ذات جوم کارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہیچی گئی، میں کو لینے نونست ال دنیا کو زندگی کامسبق دیتا مخاجس کو تبا نا تھاکہ دنیا اور دنیا کی زندگی کیا ہے جس كوزنر كى سكملا فى متى اس سے ايسا فعل ، نعوذ با متر اور اس قت كے سلمان جن میں نئے <sup>مئے</sup> لوگ ستھے حبٹکا درا*ے متب یہ فرنٹ ہوجا یا مکن تھ*ا اس ایک فیکر کے معاملہ سے کیا کچھ نہ کر گزئتے اور سلام پر کیسے تا بت قدم رہتے ۔ اس کے ساتھ ہی بیخیال کھی بیش نظرِ رہے ، کیستیدہ جنبی محترم بیوی جو رسول اکرم جنسے باپ کی میں تقی، اس کوروار کہتی کہتما م عزیز محروم رہیں اِ ور عزیز بھی دہ میں کی عظمت اور فدمت کا خدامعترف مور اور خور فدک کی ما لک مو جائے

اگرین فدک کاسئنگرسی بجد لیا جائے تو اسلام برحرف آنا بی رسول کی شان ایسے

مرکیک فعل سے بہت ار نع وا علی بتی ، اور ہرگز ہرگز الیا فعل اُن سے سرزد نه

ہوسکتا تھا ، کتب لِ آنسید ثابت کر رہی ہیں کہ غزوہ اُخر غزوہ تبوک تھا اور عظا ور عظا ور موقعہ بحکہ فہد لاس عربت کی وجہ سے اس کا نام جیش لعسرہ منہور ہے ۔ جز تکھ

رسول اللہ کے پاس اس غزوہ وہ کے واسط سامان کا فی نرتھا فدا کی طرف سے

اُسیس نازل ہونی سنروع ہوئیں ہسلی نوں نے مرد دی ، مگر یہ کا فی نہوسکتی تھی

اس سے اس ایت کا نزول ہوا۔

اس سے اس ایت کا نزول ہوا۔

انغرواخفافاً وْتِقَامُ وَجَاهِلُ وَإِمَا مُوالِكُمُ وَانْفُسُكُمُ فِي سِيلًا وْلكىرچىلولكىدا ن كنتم تعلىون اس أيت كانارل برناتها كىسلان توراً أُستَّع ا درجر بس کے میں کا لا رحاصر کرنا منروع کیا، عضرت عمرا نیا نصف ال لے آئے الو بحرتمام مه عبدالر تمن بنء ف ، عباس بن عبدالمطلب ، فلحد بن عبدالتدرسيدن عيا وه محد من سلمه غرض اپني بن حيثيت كے موا فق جرجس سے بن بڑا الے ايا . يها ك اوبت بہتی کرجن کے یاس تقدر مقا انہوں نے کہانے پنے کی چنزی حاصر کیں۔ عاصم بن عدى في سووس ترسط الوعقيل انصارى في سواسر جهائ اوريده چھا سے تھے ۔ جنگورمول نے متب اوپر رکہا ۔ مہلانوں میں لیسے لوگ بھی موجو دیکھ جن کی جانیں اپنے رسول برے قربان اورامسلام پر فدا تقیس کررو بیر مبیہ تو در کمارا یک قت کا کھا نا بھی میسرنہ تھا ، روتے ہدئے آئے اورعرص کیا ، اے ُمدلے سیچے رسول ہما نمے یا س سوا ہماری جا نوں کے کچھ نہیں ہی یہس سواری <sup>جیے</sup> كەَ اَ ﷺِ مِن تَعْ جِلِين - اس پرسرد عالم نے زمایا جوکھے تم جائے ہومیرے یا سنہیں لیوگ روف كيا ارأنكي جاعت بكائين كي جاعت كبلاتي بي و المحتقرتين بزارسلانون مصرف بزار سواريان مين باتى سبك سيني ل عداكى را مين واربوكي ماييا

نازک مال ورنگی کا وقت تھا کہ لوگ روتے رہ جاتے تھے، اور مور کا 'نات اِنگی آدرہ برج مسرت کے پوری نہ فرماسکتے تھے، یہ ابتدائی حالت نہ تھی، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ کیا لی حالت نہ تھی، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ کیا لی حالت اپنی ہے بعد جب آپ مدینہ تشریف حالت ہمیں آوا ما مجفوصا وق سے ایک حدیث منقول ہی اورا پاکٹ بھے کی شہود کتا پ کانی میں درج ہی کہ انصار نے آہے عوض کیا ۔ یا رسول اللہ با ہرسے قاصد آتے ہیں ایکی بس کچھ نہ ہیں ہو ایس کی نہتے ہیں۔ اس افلاس برشت کریں، کیو بھر آپ کے اس افلاس بررشمن شہتے ہیں ۔

ان واقعات سے بالس صاف معلوم ہوتا ہو کہ رسول لٹنہ کی الی حالت کیسی اسی کے کہ رسول لٹنہ کی الی حالت کیسی اسی کا ورسلمان کی کا کیسی کی دندگی میں مول لٹنہ کا فیل کے فیدل کے میں کے دوواقعے خود سیدہ کے ساتھ لیسے ہیں گئے میں جو معاطد کو قطع نہیں کر رہے ہیں۔

صاحب قرب لاسنا د، الم معیفرصادت کی دوائت سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایم طیار کا کہ اور الم معیفرصادت کی دوائت سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایم طیار الم اور مید دانسا فدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ کارو بار ارکا تمام کا م امر کے متعلق طے کر دیا ،جس سے طاہر ہو کہ کوئی توکر یا خدمت گار موجود نہ تھا۔ مما حب علال لٹرائع امیر طلیال سے روایت کر ہا ہم کہ نفا گی تھا دیا تا کہ میں کہ کوئی خادم سے موایک موقع بردسول اللہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ کوئی خادم طلب کریں ۔ تاکہ یا نی بحر نے شکیس ڈ ہونے اور عجی پیسے سے جسم پر حوز نشا ت طلب کریں ۔ تاکہ یا نی بحر نے شکیس ڈ ہونے اور عجی پیسے سے جسم پر حوز نشا ت بڑگئے ہیں اس محسیست میں مجھ کی ہو، مردر عالم نے یہ ضرور ت سکر قربایا کہ میں ہم کوفہ بیر نشا فراد درج ہم روز میاں بیری کے حق میں خادم سے ہزار درج ہم ہم دونو میاں بیری کے حق میں خادم سے ہزار درج ہم ہم ہم دونا نہ کیا

ير الدياس الديس مرس طامر الا كركب مول الشف مدن جا باكدا پنی و لا دياع برد كا درجه عام سلمانون سے زيا وہ كر ديں اور انكی اسائٹ كا خيال كسى عال ميں مول الله كودومروں سے زيا وہ نه تھا ، ورحقيقت و خالق خداكو اينا رعلى نهس سكھلا نے آئے سقے - كيا اينا رعلى لهفش كي لمقين كرنے والا انسان ايباكر سكتا ہم كد فدك بني

میں حدید میں اور خیارا مام زین العابدین سے روایت کر ہم ہیں کہ اسازت عیس کا بیان ہوکہ ایک و فعد سول مشرف سیدہ النسا کے گئے ہیں سو نے کا ککو بت د دیکی اور بیا میر علیا اسلام نے اُس کے لئے خریدا تھا ، رسول اکرم نے دیکی کم فرور کیوں فاطمہ لوگ متہا رازیور دیکی کرید نہ کہیں گئے کہ محد کی بیٹی فاطمہ جا ہر ہ یعنی مغرور امیش کا سازیورینیتی ہی، اتباسنتے ہی سیدہ نے کسے تورڈوا لا اور بیج کرا کی خلام خریدا ، اور کسے راہ فعرا میں آزاد کردیا ۔

ا یک ٹکڑا دیدیا ، اورمس قدرآ و می برہنہ تھے ، سب کو اسی طبح ایک ٹکڑا وے کرفرا فدارجت بسيح فاطريران كوجنت كے طلے نے استحشش كے بدلے جوانبو سف کی۔ اور اس پر<u>ٹ س</u>کے بدیے جس سے ننگے مسلما نواکا بدن فرمنکا ، ا ورجنت کا راور بینائے ان کنگنوں کے برلے جوا ہوںنے غربا کولقے مرکئے۔ بيمران واقعات كي بعداب كون البياشيض بوكا ج<sup>ا</sup> يربقين كرسكيا سوكدرول أ نے سٹر ہزار کی جا گرانی مٹی کوعط اکردی مو۔ اب م اس متيحه بريسني من كدرمول الشركا انتقال الساعد مدنه تعا، حو ئیدہ میں بیٹی بآ سانی بردشت کر سکتی ۔ یہ کہنا کہ ان کے ہوٹ وحواس میں اسس وا قعه سے فرق آگیا ، یقیناً غلط ہوگا گریہ کہنا قرین قیباس ہوگا کہ بیوقت وہ تھا ہیں ہرہا ت کا اثر ضرورت سے زیا وہ اُن کے مزاج پر سور با تھا ، وہ فراق پیرری میں سرتے کو فراموش کر حکی میس اورا گرشت روز این کو کچه کام متها تو باپ کی یا ویس گریپونداری انکونر خلافت سے واسطہ تھا نرفارک ہے۔ برصد مرمید ، کومائیے اُنتقال ہے بنجا ، وہ زائل توکنی طبع نه برمکتابتها خواه مخواه کی رخنه اندازیا را ور دشرے بندیا تی مسلمال<sup>ی</sup> میں بیداموکئیں ورمیں کی دجہ سے اسلام کونا تا بل بروشت نقصان اُ مطاماً بڑا ا اوریر رہا ہی۔ سب بورکے مھاکر سے ہیا ور ضرہ علی کی خلافت مک ن کامطلق تب نه تها ، نیلیفهٔ اول کے علم دنعتل ان کی انوت و محبت اورسے زیا دہ م کئی ہلای فعات اوراس مي كے قريب قريب شنقت رسول الشريحيتيت مح دعي اسي صفات تىس جدايك تسان كوكايل جپوڙا كمل نيا دين-می الدین <sup>ا</sup>بن عربی ای*ک موقعه پرلکهه رہے* ہیں اوران کے اس خیبال کی م<sup>ائیم</sup> خووس لام کررہا ہوکہ خلیفہ اول کے ان احمانات کے حلاوہ جس سے ہسلام کمی طبع سكد ومشر نهيس بوسكتا، ان كاعلم ونصل إن كا زير دا تقاً ا كل عبا دت وريا صنت

اس حدّ مک بہی گئی تھی، اور دوران خلافت ہی میں تہیں بلکہ رسول نشد کی حیات پی کدا گر چیدر وزرسول الشدا ورزندہ رہتے تو قریب آگیا تھا وہ وقت کہ حضرة البر مجر پردہ کرنے لگتے ۔ یا وجو داس الت کے انکو ہمیشہ یا ندلشہ تھا کہ کہیں محیست معاملہ بین علی تر ہموجائے ۔

ا یاب وزہی حا ات بین ہ روضدا قدس پر حاضر پرٹ برایشا نی کا برعا کرکسی ت بات نرکت نے تھے ۔ آ مجمدے زار قبط را نسو کی لڑیاں بُر ہی تیس عِنْق رسول کا یہ عالم تھاکدر وصرُ اقد س کے روبروٓ انکہہ نبد کئے گھڑے تھے اور ہتمفراق کی لیسفیت تقى كرضيح كانكلا بواأ فتاب مريست كزركيا ادرآ فتاب سي سندوستان كا نہیں عرکی لیکن ہا وُ آئے اپنی جگرے منبیش ناکئ ورما وجود اس حساس کے جوانسانی ہتی ممکل ہے کرسکتی ہے اپنی خلافت کے قرائفن انجام دیے ،جس میں میرا لمدنین کی وقعت ا یک معمو لی ملما ن سے زیا وہ زعتی انحق صدیق ہی جیسے بیٹر کا کا م تھا ،سبہ قد کے متعلق با وجود ای رزبردست ولائیل اور الهادیث کے جو بیش مورسی ہیں، اہما سے دل کو مجتب ہیں لگنا، درنه انکلی منکانے کی بھی گنجا ئش لمجاتی ترہم سیدہ کسیٹے بوٹ ٹیک ویتے اسکے ہم لیقیناً یہ نہمیں گے کہ فدک کے معالمہ میںسے یدہ کو کوئی رتیج پہنچا۔ تیارہ فاطمة الزہرا جیسی خا**تون جو با** وجود امکان کے مجھی کہبی جارسیراٹے یا روسیکھیروں کی مجی مالک ىنەرىپى - مېزارون رىيىم، ونىيار كى فىطۇئاً ما لىك بىن بىي نەمىكتى ئىچى - قىياً س بىي نېيىي آماكە نا دا ن دوست كيول أي عظيم لشان زندگي كومزون نيات ملوث كرتيد بين -ٱگرسیے اس نعلا نست سیلٹا نوش ہوئیں کوجیٹ نبوں نے نو ویے کہد یا تقا کہ وویج منتخبكي اوبيرياس قابل ثبين تعملهان بنتا ارسول كيرنج سة نفافل كرينه ولا يتع حضرة الويكيت على اللاعلان يركبديا تها، كه نملا نت سے بين نه بن نہيں ، دوسر ا خلیفہ مقرر کرلو، بڑے بڑسے دورا ٹدلین ایجے اچھ سبصریّہ ہے بڑہے تیجریکا رموج د

تع اوریه وه لوگ تع جنہوت رسول لٹنر کے جبرہ اقدس کی زیارت ہی نہیں بکی رآوں نہرہ میں کی روا تعرف کی تعالیا ما کے صدیق ایک ملاحت کی تعالیا مال میں میں ایک صدیق ایک ناروق کیا ان کے ساتھ تو فرمشتہ بھی اسلام کے برخلاف ہیں بات کہتا کہ ان کے لکو زلکتی تو تسلیم نے برخلاف ہیں بات کہتا کہ ان کے لکو زلکتی تو تسلیم نے کر آیا جا با گر مو تع اتنا نازک اور لوگ لیا کے گور ک و دراند بین سمجررار اسلام کمی نام برب بند کی جگہ خون بہانے کو تیا ورسنتے کس کی اور بہتے کس کی اور بہتے کہ میں سول میں میں کو تعالیم کی وقعت کو خاک نہ سمجتے سے کھے کے سال م کی سول میں سول میں مول میں میں مول میں میں اس کا خیا کہ میں بیدا نہیں بیوسکتا یا کئی تو دو سیارہ واسکا مقدار نہیں بیوسکتا یا کیکن خود میں تا النسائی دل کے دل میں اس کا خیا ل کھی بیدا نہ موا۔

علیفه اول سیده کے بیدزیا دہ عرصتہ کک زندہ نہیں ہوا ورا ن کے لید حضرہ عرضیف ہوئے۔

کہ دیکھئے شہریا نوکس کے مصدیس اُ تی ہے ۔ خلیفہ دوم نے اس کے احترام کو اُعوط رکھر فرمایا، تم دنیا کی شہزا دی تیس، آج سے میں تم کو دین کے مثبزا سے کے سپردکر تا ہوں بعنی امام میں علیال لام کے حوالے کر دیا یہ وہی شہر با نو ہیں جرمیدا ن کر ملا میں امام عالی مقام کے ساتھ تیس ۔

ی مورد کا اورد کسی کی افزانده ای استهام کوتوکوئی بات صدین اکبر کی لوا افی جمگوا کی نظر نہیں آتی ، کہا جاتا ہے کہ وہ احیر وقت کا ناخوش رہی اور کہی کہ مرت دم ایک بات زکی ، جنانے بر مذانے دیا گراس کے بعثی نہیں ہیں جو سیمے جا رہی ہی ہم بیٹے کہ بچے ہیں کرسیدہ کے مزلج میں مشرم وحیا بدر جہ نا مش متی انہوں نے واقعی لینے جنانے برکسی کو زانے دیا ،لیکن کس سے مطلب نیمین سے نہیں ، ملکہ مر ہرنا محرض سے ہی انہوں نے وصیت کردی متی کہ میرے جنانے کو کو فی نیمیش

ان فرائض میں مطامت تبایل نرکیها جوامک ماا و بری کے واسطے انجام وینیے خ مِل سرحات میں مجی جسیا کہ زندگی کے اس آ نری حصد کو کہا جا تا ہو کہ انتہائے مصا نے انہیں صیبیتوں کی پوٹ بنا دیا تھا اور فریقین اس کےمعترت م*ں کہ فایتر داری گی* مصرد فدیت بچوں کی تربہت ،شوم رکی خدمت ،انہاک عبیا دت کسی مین رّہ مجر نرق نہ آیا، اکثر را ت کے وقت روض کا قدس برعا ضربوتیل در بعیشا ، وم عیما وت بین مفتر فرستین ا س تت سيّده كي بوحاً لت متى مم الفاظ من س كوا دا نهيس كرسكتي، با پ كي بت كايبا رعقي. اورمبيا كدعام ديستوريخ خيال تحاكد رفته رفته كا صدمه زائل ہوگا مگر مومکسل س کے جدب جو رہی گذرتے تھے ویمی طبیعت زیا وہ متساثر ہدتی جاتی بھتی ، ا ں کی بہ حالت د کمھکر بیجد ں نبے دلداری ا ورشوسر نبے د کجو ٹی میں کمی نه کی گریوصدمه کمچه ایسی بری طرح بایحه رموک سیجه بیرا که نقامت روز بروز زیا ده ثیر ئ . رسول منتدکوا متقال فرما ئے تین منعتہ بھی نرمو ئے سکتے ،کہ وہ ایک وزرا ت کے توستہ تَّجِد ميں مصروف ڪتيں ، اوريمه وه روز تھا كه اس وزگئر ميں گچھ ٽيخا پڪايا نہ تھا ، اورسہ فاتے سے بختے ،امیر علیالسلام اور نیچے بیخبر پڑے سوتے بختے اوروہ وو وقت کی بھو کی خدا کے حضور میں کھڑی تھیں ۔ قدرت کے انتظام سے لئے برابر میں ، دیعتہ چگراً یا اوراس زورے کریں، کوسخت جوٹ آئی ۔ ان التدکے نیک بندوں کو ڈاکٹر یا حکیم کوکسیا ، بلدی چونه نمجی نرجرا ما تھا۔ اس رہاکے سے حضرہ علی کی آگہر کہلی تو دکھ مة النسابيهوش يرى من سجين سوكنه يمثى سكها في منه بريا في حيوط كا ليجه ويربعد جوسيده كو يوش أيا توا بيرعليد السلام كي أنوسيده كي جيرك بركر رسيم تق -دېكىكر بىتيا ب مېوگئيس،ا وركېما على كيول روت مو بحضرة على كچه رېړ خامونش ر سېم ا در پیمر کہا خد اکی قدرت میکر ہا ہوں ، کد آج دو وقت سے ہم میں سے کسی کے مند مِن دانتك ببين گيا - اسى وجه سے تم كوچكۇ يا اورگر پراس - ان تكليفون كا

بدله خدائم کوحنت میں گا۔ سترہ نے شوہر کی پر گفتگونیکر آسیان کی طاق مکہاا درخدا كاشكرا داكيا مكريه جوث مرض كى ابتدا موكئ الله نكوزياده دير ك كرش رسخ ا ورزياده دور چلنے مير نے ين بمكليف موتى ئتى ا دررد ضدا قدس بري كم ٱتَى جاتى تھیں!س کی نے گبٹ گیٹ کرا ورمی تبقرا رکودیا ۔رسول لٹندکا ایک بسر من مبارک ہروقت ہاتھ میں ہوتا۔ اس کو اُنہکو سے لگا تیں سر پرکتیں سزگھتیں اور روٹیں ہیو ی کی پکیفیت دیکسکر مضرّہ علی کی برلیٹا نی بڑستی جا تی محتی وہ ہرجند سمجھائے اور تسلی فیتے تح گر فراق پدر آسی جیزنه تھا کہ اس کا صدمہ زائل موجا آباء جب حالت زیا ڈہ خراب موٹ لگی توایک وزمیدہ نے حضرہ علی سے درجہ ہست کی کرعلی زندگی کا بھرِ ونتہ ہی عالت روز بروز گرا رسی بی مجهد کو ایک فعدر سول الله کے مز ارمها رک کی زیارت کرا دو دل تروي ما موطب عت بين مور چامتى مول كركيم دير ضرمت اقدس مي حاضر مول اورجانتی ہوں کدمزار ماک کی عاک میری اس گیرامیٹ کو کم کردیگی .حضرۃ علی ہیوی کی ى ورعومت سنكروراً أو المحرث موك اورسائة ليكرروهنه باك يرأك - يها المنتيا تقا لسيّده كا اضطراب ورزيا وه برايا - دير تك مزارت لبيثي يرْيي ربي اور خاك مزارينه ما تقوير ملتى ربير حبث وبعيني فرو بوكى توكير تشريف لا مي اس قت الهي مواخذه أخرى تصور بندما او خیال آیا که خدا کے مفدر میں حاضر سونے کے واسطے میں لینے ہمراہ کیا تحضی جارہی ہوں،اس خیال نے اور میں مضطرب کردیا ،حضرہ علی نے کہا ّ فا علمه تمیها ری یا بت رسول الله فرماییکے میں که حتم تعالّ ون حبنت میر و میرکمید ل بریشان موتی بو، جواب یا ، بال با مگر خاتون مینت بون<u>ے سے پہلے تیا م تکر کی جوا</u>ب دیں کرٹی ہے۔ سیّدہ موٹ کی تمنی نرمتیں، د ہ بریمی کوششش کر تی تئیں کہ رسول اینٹہ کے انتقال کا

صديمةُ ن كے دل سے زائل موجلكے، جانتى تقيس كرمنين جيبے لال بن ماكے

< 9 ہوجا کینگے ۔جوشعقت ا ورو ترج کی میں کررہی ہو ال میرے ہی وم تک ہے۔ میرے بعد ک<sup>وت</sup> بيتًا سِيَرَةُ بُكُو كِلِيجِيتِ لِكَارُكُ كُاءا وسِينَعَى منيندسلائيكا، اگرا وبررسول الله يبيع با كى جدا أى تقى توادم على بين متر مرسنين جيد بحوب، زينيا وكلتوم عبين كبيوس كى-گرنداکه بهی منظور تها که سته ه کاسایهٔ مجول برزیا ده عرصهٔ مکث ریز الهی حالت میں نفر و يتده كواپني موت كالفين بركياء تو انهو رائي سوچا كه نا محرم ميرے حنيا زے كو يا تھ لگائیںگے اَ مباکسی نامحرم کی نظر سرے جیرے پر نہیں بڑی۔ اس خیال کے آتے یمی انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی کدمیری میت کو ما محرم ہاتھ نے لکا ک رات کے وقت رقن کروہٹا۔ به خیال اس عادماک ترقی راگیا ، که ان کو گهواره کی صورت پرسمی البینا ان نہیں ہوا اورخو دوہ گہوارہ تبحریز کیا جس ہی آ جنگ سلمان عورتیں لینے گہروں سے رخصت م کر قیروں میں نیچتی ہیں ۔موجود ہ کہوار ہ میں میں قدر قامت مبیم کسی چنر کا نامخر کا کو تبد زیطے اسے تارہ کی تجویز ہو۔

یا پنج بچر روزاس کے لیعدا ورگز سے اب چلنے کیونے کی طہا قت اچھی طبع نرش نتح سرد نت ما کے کلیجے سے لگئے رہتے تھے ،ان کو حیثلاثے ہو ۔۔، رہ تی تنہیں اور ان منصوموں کی اُنیدہ حالت کا خیال اُرکے یا متما کیے جوش میں ہے تا ہے موجا تی نشیں ا يأت وزكا ذكر مح كه مضرة على يا برست تشريف لا كمي تو ديكيها كد تقور كاسي مثلي تمياني في ایک برتن میں باس کہی ہے شیامے کیڑے یے الگنے ہر دسپلے پڑ سے میں ۔ جگی میس رسی اس اورردرى مي - يكيفيت وكميكر حضرة على مصصيرة موسكا اوكركما فاطها تمهاري عالتاس قابل نہیں ہی شوہرے اس کینے سے جی مجرا مات یا وہ رویے لکیس توحقرہ على نه سيّده كاسراني سينه سير كركاليا مناموش موني اوركها: -على! رات كويم سنه رسول وانتُركو خواب مين كيها واليها معلوم مرِ مَا تَهَا كِسيكَ

ستفريب يي نه عرض كيا، يارسول مشهميري حالت خراب بي، جدا أي كا زما نه تيامت يُوكِّيا، تدفرمان لكِّ فاهمه إتم كو ليني أيا بيول، أكمُّوحِلو، سِجو ل كو خداك مبرد كرو ا ور جنت کی میزنکیو،عل مجبکولقین سی که موت کا دنت قریب آگیا بهتی اس لئے گھو لی ہو کہ کہ بچوں کو لینے یا قت ایک نوا ورنبلا دوں کیرشے اس لئے دہو سے میں کد اُ رہے كيرش اپنے سامنے بدلد وں چواس ليے ميراسي ہوں كرميرے بعدتم اور نبيح بہوكے نہ يهم حضرت على اس نواب كو شكري قرار موكك ، اوركها فاطمه كيا كه رسي مو - الجي رسول الله کا صدمة ما زه ہی اتم اسی باتیں کررہی ہو ، آپ فره یا جواس میں کیا اس میں بھی کرنا ، اس کے بعد آ ہے بچوں کو تریب بلایا ان کے سرید یا تھ بہیرے ۔ کھے لگا یا ۔ روئي ، روكر كماكه بيات بي و و أن ما كمز اربر حاصر برد ا ورمير على وعلت مغفرت كرو و و نوني روت مهوك روضه ا قدس برما ضربوك مر فوراً من أسلط یا وُں واپس اَ سُکنُهُ ، توسید ہ نے بچوں کو گلے سے لگالیا اور کہاکیوں واپس جلے کُ دونوني رور يحت اورما ك ككيس بائة ولك الكلحكوعلى وسوت تعرفة علی نے پانی ملایا ۱۰ وربوجہا ، کہتم کیوں چلے کئے تو دو ٹونے کہا ہم کو روضہ ؛ قدس پر ایسا معلوم ہوا کہ کوئی کہتا ہے سنین! تمہاری ما دنیا سے رخصت ہوتی ہو۔ چند گېژن کی مهمان میوان کی خدمت میں حا ضررمیو ا درا س چېر سے کی زیارت کرتے رہمو , جراب جپوشا بی، اب سیده کو اینی رصلت کا پورا نفین موکیا بحضرت علی کو بلا کرکهآمین وزغراتیس کرتی مون قبول کیجئے ،ا ول پر کرمیری خطا اور قصور معات کرنا، دوسرے يك بنبازه را ت ك وقت المطاما اوكسي المحرم كو ما تقد الكاف دينا ، تيسر سي يركه بن ا کیجونگی ولدا ہی میں کمی ترکزما ، ان کے مرسے ماکا سایہ اٹھتیا ہی ان کے دل کمزور انتجے حوصلے بیت اوران کے جبی ما توان ہی مگران کی ہاتیں ہولیں ان کی عندیں یجی اوران کی تثمیں درست موجی ، امیرعلیدال مرونے لگے اور وطایا

تم بھی میری علطیوں کومعا ٹ کر دنیا ۔اس کے بعد سیدہ نے حضرت علی ہے کہا! ۔ سبجول کوکیکے روضرُ اقدس يرجِله جاءُ ، جب حفرت على على كُن ترائي وضوكيا ،سيدركير برك اواسارے کہا علیہ کیدینااسی لباس میں شرقیں، برمهند ترکیں ، اب حالت زیادہ بگر"ری گتی، قبیله کی طرف منه تھا ، ا ورمنا جات میں مصروت تھیں ُ مذمان لمبارک کی تیسری ما رینج کوشکل کے روزمغرف عشا کے ما بین مدینہ کی س شہزا دیکے و نیاسے جلت ومل کئ ترج تھەمھینے کے بعد فلم کا مسافرتھکا ہ رامنزل مقدر دیر بنیچنا ہی ربحیتا ن نرپ کی مسافت خاصی ممت متی ، قدم قدم پر بیخو کریں ، کوسوں سنٹیا <sup>ا</sup> یا ، آومی نه آوم زادما <sup>کی ا</sup> نه بینه ، اختلا فات باسمی الوک گر مته بینرون و با دسموم سنه کم نهت و اینج کی خموشی نند وسيع مبدك مين اليها اندم ليركعب كيهامتها كدمنزليس هط مؤكميس او راتين حتم، مكرمهماً ماموا چراغ بنی نظرنه ایا بهت پهیے ہی مرحلے میں بہت ہوجلی تی ، جیبا نتاک نظر جاتی تی ان تھا تبحب یہ موکر بڑے اولولور مشجاع اس راست گزرے . كَمُركُو نَى نَقْشِ يا ايسا نـمعيورًا كـ محبو لا مشكة مسافر بإر مونيا مّا . يا رات كى تنهما گهير يو ب یں کو ٹی روشننی ہی رمبیری کردیتی، جی حصوصہ چلاتھا گرسیدہ کی منظمت ہیں کے کا ک یں بیصدا ہے رہی بھی کہ بہت میں کمی زموں بیڑا یار کرنے والا خدا ہے اب بیرصد الدِق ہوٹی اور ہینوں کی محست اس قت ٹھمکا نے لگتی ہی کہنے کو پر سفرکتہن تھا کردل کی لَكَى سُنهَ قَرْا لَ كُوبِها رَبْها دِيا عقيدت كَا فَرَشْتَهُ بَا وَإِزْ لِمِنْدَابِهِ رِيا تَهَا كُه سِيرِه كي شا بإنه سواق كونى وم مين نظراً نى الوريقين كى الحبير اپنى دېن مين شيخ مريرا د تقييل كېدىي پيرلىلىف تقيم ني دراتيس جراس انتظا میں شیع ہوئیں اور کتنے مہارک تھے وہ ورجنہوں نے کمنظوں اس تخیل سے ه ان کومعطر کها امنزل برینچکه آرام ل گیا میکان دور به نی ، گر میں ہی جا تیا ہو کرمهمیر کمیا گذری - جوامید برمول سے دل بیں بل رہی تھی اور ہو خیسا ل

د ما غ میں یک یا تھا ، آج وہ سب جدا ہوتے ہیں -یقیع میں اُرام کرنے والی بی بی کا حبیر خاکی قیامت کی نیندسوریا ہواس جل س مرگ سے نمانہ ایسر کا دہ چلیے گل مواج مرت العمرور بارہ رکوشن زموسکا، اور کو لکے سرست ایک بیا دارف ایط کیا ،حس کی محبت مجھری باتیں درشفقت آمیز نظریں میمنی ورکوینی نصیر نیج میں بگر خدا کی صلحت میں تھی زندگا ہوجی انب کی انتہا اور صدمات کی حد آخر-اس قت چنم بینااس ا دی پُر تعارسے تحلکر د وسرامنطر دیجہتی ہی، کر بلاکا بلتیا صلت میدان دوتاک بہیلاً ہوا ہی ہوا طبقہ دوزخ کومس کرتی ہوئی پہا س بی ہینج جاتی ہو ۔ آنما ب المُكَالِب برساريا براوراس بولهاك ميدان اورقيامت خيزعا لم مي يتده كالااليي نا موس کوسلے مشتدرہ حیان کہڑا ہو، آبجیس مانی کیصورت کوتین روزے ترس گئیں ۔ دریا آنکھوں کے سامنے لہریں ہے رہا ہی، مگر اتنی اجازت نہیں کہ آنکے ما تھا کہ دیگیر ہے ۔ دو دہ پیغے بیجوں کی رہا نیں یا ہز کھل بڑییں ، ما وُں کے رورہ خشاک ہو گئے بھا ہتے بہتیج نرط پ ترط پ کر آ نکہوں کے سامنے وم توڑر ہے ہیں، ول می و کرفدا ا ورزبان پرمشکر خدا ہے،میز ہاں وشمن شکلے ، اورمسلمان نون کے پیاسے ، ٹاناکا کلمه پڑستینه والی توم جان کی خوا ہاں اور آبرو کی سینے والی ہی۔ ایک تن واحد سیاڑ طلوم کے واستط ہزاردت کواریں میان سے باہراً گئی میں بھٹکل کے بنرید کھیا روں کے ورتد ہوا کے برند فراط سے سرا ہی رہے ہیں گر اہل ہیت پا نی کے ایک ایک قطرے کو ترس كنئے ،معصوم نيچے، ا ما م ، مجو لي سيدا نيا ں فا موش ايك وسرے كا منه أت ہیں ، خیال تھا ، کہ آج طالم طلم سے باز اُ جائیں ، گر نتیسری را ت مہی حسینی فا غلہ بر ص ٹ گزرگئی، اورمیدان کر ملامیں سو اعلیٰ معلمتی ریت اورلو کے گرم حجوز کوں کے کچے مسیر شآیا جسیع صادق کے سہانے وقت میں ادمرآ واز دہل نے بہ<sup>ا</sup> واز بلند عارضی دنیاً اورفانی حکومت کی ہے ٹہاتی کا افرارکیا اورا دہر شہنشاہ لازوال

ي طاقت وقدرت كابنيام موايس گرنجا، يتّح لرزيكُ ، زمين و بل كن ، اورخراط اس نام سے تقرا کیا ، مگر نہ کیسیجے دل تو ان بی تقی القلب کلمہ گوم ملیا نرب کے جوب کِنْ بے كىل ام كے قتل يركمرب ته عن اجب خدا في بيتا بسر علمداركي شرى أواز ك على الاعلان كما سى المبران محدرسول للله ، توصدك حل سنة مي صيب اول ك انجست أنسوكريرك مشهر بانوتك بريس وركبا: -الم عالى مقام! حِن وزيسے خدمت اقدس ميں حاضر ہونی آیٹباک کسی حواس کُ الطهارنه كيا ، مُركت إيك رَومت بيش كرتي مون اقبول فرماينيم ، اصغر ميري لايزانال ک ا مانت ہے، بیما توسفر کے جمہر سے بھیتے جی مبید سٹ گئی اند معلوم زندہ ہو یا تراپ تنزیباً کر رفصت موی ، اپ یه لال می کوئی وم کامیمان یو ووره خشاک مرحیکا برندیب اس قابل بنہیں کداس سے لب ترکر شے ، آواز روتے روتے پڑگی ، ڈگر ڈگر شکویں ا در حسرت محمری نھا میں تی ہمٰل بھر کہ تما ہوا درا رتن قع پرمیرے چہرے کو دیکہ لیتا ہی كەدەرە بلا دوں، اگر خلا ت مرصنی نریمو، تومیرے لال کی حالت دشمروں او وکھا دیجئے ا ورایل ذان کا واسطہ ، ا ذاق کے کا صدقہ ہے کر دو گھونٹ یا ٹی اس سے ملت ہیں ولوا دسیجے ، شاید میں بہلنے سے اصغر کی زندگی ہو جائے - لوسخت سی اور زرم رخسار مرجها یک بی لیترانی دا من سے "ویا ک لیے، اور کلیجیت لگا لیجئے اتنا کر ماست کی ماری مانے اپنی انتقارہ میںنے کی کمائی شو سرکی کو دهیں یدی ، سچیدنے محبت عبری ککا ت الكاچېره د مكيما ، گويا وه نگا مي كېدرې تمين كديه ميرسه أخرى ليح مي ، ايني صورت کی کہا دوا ورمیری دیکہ لو، اس مجت کی نتبہ میں سوت کہیل ہی بھی، ما ں نے ایک مس . پچرکوا در بیار کیا ۱۰ ورامام عالی مقام با ہر شکلے ۔ بیو ی کی التیا اپنی یا سما۔ بات کی یاج ، کلم حق کی خفاظت مرک رک کر قدم مم مقائے ، اور قریب سن چارکیا كيول تنبل كريور وروخداسي برا بزاق نه الأادُ ، كيا كيد رہے ہو متك يزه

نہیں ہوئا آبھیں کھولو ، ا در دکھوریکیا ہی۔ یہ است نفس کے کلبجہ کا کڈا ہو مرک دل حدا<sup>ل</sup>ا رسول تھا جس کا کلے پڑے ہو بیراس کے پیاسے کا بیا را ہی ہجا نوبہ شہر با نو کی م آ کی محنت اس کا و ه لال ہو حیں کو دیکہ ہے رنہا ل ہوتی ہی اس کی موت اس کے بے تت اردیگی و دیکہو کو جمع و تعامل اس میول سے لا ل کو تعبسار ہو میں ، تہارا قصوروار مین س يمنصوم بي كُنَّا ه بي اس كي ما كا دوده خشك موجيكا اس لال بيرنو وقت كا فا قد مي ايك گفونٹ یا نی کا دیرو،امام کی تقریر انجی ختم نہ ہو تی متی ' کہ حرملہ پر ؛ کا <sup>ہا</sup> بر کا نیز سج*ے کے م*اتھو کے یا رتھا ، اصغرنے آنکہمہ کہولی ، با پ کو دیکہا اور رخصت ہوا ، ا م مجیہ کا مردہ کلیجیہ لکائے والیں کئے اورکہالو یا نواصغرمیراب ہو گئے ، مانے ہاتھ پسلائے کیڑا مٹما ماتو كربلا كانبناسا مهمان باب كيركليج سيحيثا خون ميں نهار باتھا ۔ بچوں کو کورمیں لینے والی مائیں ، تعکیتے بچوں کو کلیجہ سے چیٹمانے والی مائیں تنفقت بمحرى ننظروں سے بحوں كود كينے والے ما پ اور كيول سے بحوں برجان چھڑكنے وا بايياس قت كالأندازه كرلس كهان باي كاول كياكه ريام وكا-ا صغر کی شها دیت ننه رونو کا کلیمیر آر در ویا ، آسان کی طرف کی کلما اور نه را کاشکر كِيها بِرْ ہے نيچے على اَيْسِت اب هنيط نه موا ، اورجا بإك وغننوں كو ان كى سنسكر لى كا حز ہ چکها ُوں، میدان میں جانے کا قصد کیبا توا دیے سے مہمت شیر ی ، یہ ن پرستیارگکاکر کردن نیجی سکئے با ب کے سامنے اُ کھڑے ہوئے ، دس باپ کی گورمیں امھی ابھا ک لال م تُورُّحِيًا بِيء اس كُه سامينه جوان شير كي دواع كيسي سوگي، - صاحب ا ولا وتلمج بیں۔ امام کی آئکھ میں اُنسو تجرآئے۔ بیے کو کلیجہ سے لگا کر کہا۔ تمہاری ا جازت دینے والا میں ہیں ہول - اس بہویی سے اجازت لو حس نے مزاروں ارمانوں سے جوان کیا ہے راثوں جس کے کلیجے پر ا ور ونو ں جس کے مسینہ پر لوٹے ہو۔ یا ہا کی پر کتر پرٹ شکر اکہ پٹر تھو بھی کے یاس مزبگوں آکہڑے ہوئے کچہ دیر خاموش میں ، بچرامشا کا جوش اللہ ا بے تا بانہ کلیجے سے لگایا اور کہا گن کی تیاریا ں میں اسم الشرکرو ۔ باپ پر فعدا سونے کا بھی وقت ہی چلومیں چلکرا جازت دلوا دونگی ۔ نام مار میشید اس سال میں المرسی طریعہ کستا میں المشار فرمین ساک

بی دس و در کیوبی بینیچ امام کے بیلومی آگر سے ہمو۔ توسیدالتہدار نے بہن سے کہا دو در کیوبی بینیچ امام کے بیلومی آگر سے ہمو۔ توسیدالتہدار نے بہن سے کہا تھا سے صاحبزا میں میدال جباک کی اجازت کے واسط اصرار کر ہے ہیں ، بہا وُکس دل سے اجازت دیدوں ، ابھی صفر کے آسو ہمرے برمو جودہیں ، آخرانسان ہورہائیو دل سے اجازت دیدوں ، ابھی صفر کے آسو ہمرے برمو جودہیں ، آخرانسان ہورہائیو دل سے اجازت دیدوں ، کی مجبوبی بھی ہو، مانجی ہمو ، مجانی کا محافظ بہتیے کی محبت د طا

یتی ہوتم علی کی تم ہی فیصلد کرو

ہمائی کی مصیبت بھتیج کی محبت دولہ باتیں آئہد کے سامنے تھیں ۔علی اکبرنے ایک نظر پھونی کی طرف آئھائی ، اس مین معادم کیا تھا ، البتجا تھی ، منت تھی خوشاً تھی کداس نگاہ نے بھولی کو رضا مند کر لیا اور اینہوں نے کہا مشوق شہا دت رکنوا ایس ، یں نے دل پر تخور کیدلیا ۔ تم مرد ہو، ذراکا مام نے کرا جاڑت دو۔ اور الشر

مَّ مُنْ مُن مَعَ عَلَى ، بَحِيهِ جَهُمَا قَوْمَرِيرُ مِلْ تَقَدَّرُ كِيهِ لِبِهَا ، ول امتطارًيا ، تومند بِهِم انسوختَاب مِن عِلِي يَحْقِ ، منسِط كيا ، اوركها ، لسبم الشّري ، ما رو . \_\_\_\_\_

كرابك بيلت مهان كالالميان ميان مين بني الالعينون ني كها اعلى اكراجواني ير رحم کر د، بڑمہیا ما ۱ در بلصیب بھو بھی تڑپ ترٹ کے مرحا سے گی جسین کی برواہ نہ کر و۔ باپ تحقوظ ی دیرکا مهان سی کیوب اشکا سائمة و شیتے ہو، دنیا کی بهار پن میکوا ورویکینے دو، پزیر کی سبیت قبمول کروا دراً دمراً جا گؤہجلی کی طرح یہ الفاظ تمام سم میں دوڑ گئے ،غصہ کے ماسے تحریحر کانینے لگے ، اور کما ۔

قرآن کی بدی کرہا بوتفنیکے لگے شیر کا شکوه ول شبیر کے لگے

تین ن کا بھوکا بیا سا ہوں ، مگرتم جیسے کمینوں کو خون میں نہلا کر دنیا سے سرخر وجا و مگا ا یک منفقه گروه امام کے اس چا مربر ٹوٹ پڑا منقد بن مرہ مہدی کا نیز ہ کلیجہ کے یا رسوک

ا مام عالى مقام كبركى لا ش المهاكرلاك - ا ورسير درمين كى -

نند بھا وصیں بھوکی ہیاسی کمٹری ایٹیدانٹید کررسی تھیں کہ ریکیئے کیا طہور میل آما ہج له اكبركى لا ش نطراً كى امصا بُب كا خائمة موجكا تها، ا درصيه ريشكر كا وقت تها، دونو کی دونو دوژ کرلاش سے لیٹ گئیں، وٹمن شتع کا نقارہ اورطلبی کا دہل بجار ہو سقے المام نے خود میتیا رزیب تن کئے تو لائن سے جد اسوکرا دہرآ میں یعجیب ساں تھا اورا من قت وه وا قديمش آمايي جرمن مهائيوں كى يى محبت كا قيامت مكموند چھوڑ گہا۔

خوا ہرا مام بیوی زینب نے اپنے دو نون بچوں عون و قمر کوعلٹی ہ بلایا ۱ وڑھا موث وس گیارہ برس کی عربی نا زونعم کے بلے بید ہے سا دہے ماکے تیور د کیکرسہم گئے ا ورياحة جور لُرع ض كُرن لكَ عْلاً مون سه كِيه قصور موا-

ما: . نخم کو بیمعلوم تهبین که کیبا تصور بوا ، بین تو نقط دیکهه ریستمتی ، که ویجهون مگو

خود کھی کھی خیرال آیا ہی یا تہیں ۔

يج ! \_ سم كوتوجرتكم ديجيُّ فوراً اس كي تعميل كرس -ما : ـ ين حكم دول 'تم كوخو دكسي بات كاخيبال نهبي -نيح: - اماً! سم نہيں سمجھ كرا پ كيا فرارى ہي -: يتم ديكه رنبي بوكرتما م عوبيزا مام برسه قريان بوك ، امول كي بركسي أج أ جارٌ موكى ، على اكبراج شهيد مو يك ، تم سے حيوال عما في صغرشها دت كا درجه عال ا اورتم دولوزنده په د کرمیچه مترمند ه کرو ، حب بهانی کے پیچه نه رسی تواب میں تم کوکن انکھوں سے دیکو کرخوش ہوں ،تم نے اس میاران کر ملیا میں ،جہا رسب بچے كامرًا كُنُّهُ ، باب اورما كىء ت پريانى پهيرديا ، ايك ه نيج مي ۴ اما با وأ كانام روتن ریں ایک تم ہوکدمیرے سامنے میٹے کٹے جیتے جاگتے کیڑے ہو ، ماکی بینٹ یت او ۔ مِعصوبوں کے دلوں برتیر کی طرح لگ انتھرا گئے اور کہنے لگے ہم تو 'ووا می فکرمی بیٹھے میں کیمیں ماموں جان کا منہ بکتے میں کمبھی آپ کو دیکیتے ہیں کہ شاید اپ بھی مکو حكم ل جائے ، ليكن نـ اُ نہوں نے ہم كواس قابل سجها نـ اَ پ نے ، ہم يہي يا تير كر آ ك تھے اہماری تقدیمالیسی کہاں شاید ماموں جان نے ہم کو امیر کی اولا دنہ جمہاج ہم*ارا پری*قبول فرمائیے۔ بجوں ہے یہ باتیں سنگرہا کا ول بڑہ گئیا ،ا وسیمیگیئیں کدمیرے لال جہلو نْخروكرين كُنَّے ، ليكن بحول كے سامنے اسى طبعے غاموش رہس ا در كہنے لكيں ۔ سويے رہي مونكے، كيا تجر ہى - تجہدسے يا ماموں سے تو لوچيا نہيں ـ نجع! جلئے تواب آب بمیراتنا رحم کیئے کہ ماموں جان سے ا جازت ولوا بیجہ وليكيُّ بڑے بھا ئی جان وقاسم؛ سائھ سائھ بھررہ دہیں ایک شایدوہ وائیرگ ہم سے ہی سجھے رہ گئے۔ مآ منها ری تقدیر ، کبول ب کسر تر سری صله میں علکر کستی موں شالی

ما ن لیں ، آگ آگ ما بیچے چیچے دوہا شک کر سے جمر برکی کمائی ، گیارہ برس کی خت التدالله کیا وقت ہے۔ اسی وق کوہال پوس کرتیارکیا تھا ، کد ڈٹمنوں کی ملواریں آت ہارک کوٹماک میں ملائیں ۔ مجانی کی عاشق نہ ارتبن ہاس آئی اور کہا ، بہتیا ایک بات کہتی ہے۔۔

ا مام ؛ -كهوّ كميا كهتي مع --

زینی: - میری نشرم ای قت تمها سے باتھ میں ہو، فاطرکی اولاو، اور علی کے خاندان پراس سے زیا دہ تھیں ہے، فاطرکی اولاو، اور علی بول ان پراس سے زیادہ تعلیم کا وقت اب کیا آئیں گا، میں اس قت کسی لاکن تھیں ، وول خا قتور نہیں کہ فراط سے شک برلاگوں اور بیاسوں کے حص کو ترک دوں ، یہ وقت کیا سسالہ استے والا کے اور تہوڑی دیر کی ارشائش ہوجیں کی تقدیم میں جو لیزا ہو وہ اسے ہو ای مجملوکیوں سعاوت سے محروم میں اندائش ہوجیں گار میں مناب کو کیا مدکی ، توکس مناب کی کے اگر لیے جہر بیٹیس کہ زینیب میدان کر بامیں بھائی منطلوبین میں تا کو کیا مدکی ، توکس مناب وں گی ، اگر لیے جہر بیٹیس کہ زینیب میدان کر بامیں بھائی منطلوبین کی شرم مرکز سے واب ور میدان کی اجازت و سے لو کی شرم مرکز سے واب کی ورایا ہوں کی اجازت و سے لو کی شرم مرکز سے واب کی ورایا ۔

بيهن ووأله بهاني كالملك مندايد للأي وتصيير بائته والديثة اور كهاامام

л Q میں بین نہیں ہوں فاطمہ ورعلی تیرے ماں باپ کی کنیز ہوں ،میں کھ وقت دکھنے کے واسطوندہ رہ گئی متی ۔ حسین اگر میرسے بیعے تہاری سگاہ میں اس لا کت نہیں میں اتوا ما بادا کی پاک روحوں کا صدقہ ہے کس مبن کو فالی نہ بہیرد، اصغرا ور اکبر کے بعد اب ان کرانر کما کر ذیگی، ان کو اجازت دو ا ورمجمه کو حلالو-بین کے پرالفاظ اس صیب خیز حالت میں امام کے واسطے تیامت تح بیکی نبده گئی بهن کوکلیجه سے لپٹالیاا ورکها زینب کیا کهدرسی مو دنیا تم سین مبن <sup>بر</sup> نخرکی ، ما دات متہاہے نام بزمار کریں گئے ، اور سلمان تہا ہے کا رنامے سرّائکہ <sup>ں</sup> پررکس کے ، عون وقعد ممرے کلیج کے "مکڑے ہیں،اکبرواصغرے زیادہ ہیں ۔ دل گارانبی کرا کرانی جیتے جی ان دونو کا صدرمہ اُسطالوں - یہ جہرے اس تابلنیں بین که خون میں نہا جائیں' بیکو نبلیس بھی اجھ طرح میں ٹیمیں میں نہیں ، تم آوڑ تی ہو ، تہاری ٔ دشی میں ای *ارنہیں کرسکت*ا ،بسم التّٰہ بسجو ۔ خوشی کے ماسے معیل مٹریں ، رونو سے کہا جمکوا درما سول کا تیکر بحا لار ۔ و دلو ا ہے مزنگوں مو گئے ، **تواما م**ے ان کے مرش پر ماہتھ رکھے ، اور کہا ہماری ہاں ک یمی خوشی مح تدعون و محمد جا و اورجو داغ حسین کی تقدیر میں لکہا ہم دیجا و۔ دونر اگر خوش خویش ہے کرائیں ،ان کے کیڑے یہ لے اپنے مائھ سے ہتیا رلگا کے ،اور کہا

اس ہی ماکے ول سے پوچینا چاہئے، کہ کیا گذری ہوگی، جو بچو کو ظالموں کے واسطے وولھا بٹارہی مقی ، شیجے تیار ہوئے، تو گو ضبط کر رہی تنیس ، ککہ ول بگڑا گیا۔
دونرکو تکے لگا یا، اور کہا دیکہ میں بہا ن بٹی تم کو دیکہ رہی ہوں گہرانا نہیں تولی دونرکو تکے لگا یا، اور کہا دیکہ میں بہا ن بٹی تم کو دیکہ رہی ہوں گہرانا نہیں تولی در کا داسط ہا م کو ترکی نیا رائے۔ در کا داسط ہا م کو ترکی نیا رائے۔ اور کہا دیم ہرسے بہتر چاہیے والے ہا تھ بہیلا رہی ہیں۔ ماں کی کو دیکہ ہمیں۔ ماں کی کو د

سے جیوٹ کران گورول میں ہنچو کئے ، جہاں ا بری راحت ا ور ہیں نکار کرام لرحا وُ. في إمان الشّد ـ یسری ہی تم میں جان برگر بے حوالتی ں تم مرط کے دیکمبرلو ، کہ میں برنے کے ما می ل بچول کا میدان میں پنجیا تھا کہ اعداکہ ملکبلا کر منس پڑے ، اور کہنے لگے بیما تمک ند ٱ گئی،ہم بیسے بھا دروں کے مقابلہ میں بیٹیجے اُنے ملکے، جن کے وورہ کے رانت بھی نہیں ٹرکٹے ،تم کو ن ہو، امام سے کیا تعلق ہو کیوں خوا ہ مخراہ اعالنامے میں ا بنا خون لکہواتے ہو ۔ سم کو ہا تھ آئس مٹھا نے سے سٹرم آتی ہی ، عباس کہاں میں ون کو بهیجو، کو نئی ا ورمرد مجی ہیو؛ یا سب مرکئے ، تم ہی رہ گئے ہو ، ہم نے تو مڑا ستہرہ مشسا تفاوه جان شاركد برسكيُّهُ ، تم موكون -بہتے لعینوں کی مسکر اس طبی پر عقد کے ماسے وانت جہانے لگے ، مگر نیچے تحقے معصوم بھیلے بھالیے، کہنے لگے سم ا ما د کے بھا نیچ ہیں، ا درما موں کے جاں نثا رخا دم ۔ تم ربلبنا ہم تم یں سے کتنوں کو جہنم میں سنجاتے ہیں۔ اعدان کون می من کے بیتے ہو کیا تہاری مانجی ساتھ آئی میں ، یا فقط تم ہی كلاكات في العاد نیکے: - تم کوماری اسے کیا مطلب ، ہم تہا سے سامنے نہیں کہتے کہ کون اٌ منا كَبِكر بيحوں نے حلدكيا ، اپني بساط كے سوافق فوب لرطے . ليكن كماں <sup>و د</sup>نیج او کیمال به انبوه ، محتوژی ویرلعد د و**لو کی پاک وهیں جنت میں داخل مؤی** ترامامعالی عام جول في الشيس فيمديس لاك اوربين سع كها لوزينب تمياس

لال دولها بنكراً كئے -كهوا رمان يورا بيوگيا -بچوں کا جہرہ دیکتے ہی دنیا آجہوں میں اندہمیر ہوگئی۔ گر ٹاموش تقیں سکر كُنْ مُنْسِعِيسِ ، ا در پيزسچوں كو د كيمكر كها -مِها في مير منهي ، أوا قف عنه ، كو في بات الا الي مر فال يراطرب ستے ميں ويكيدرسى تقى وقافاكى امت نے ميرسے ساجنے مير الكافيدك الرف ترون سے چیدے ہیں میرے جعے جویزدرا برے -اب مك دورت كيرى ويكهدرسي تقيس اوردونولا مشيس مبلوايا باي سند موت کے داسط تیارکما تھا ، ککے کشائے سامنے پڑی تیں ، بدن ن تون جاری سے اور بیا س کے اسے زبانیل شرکلی پڑتی تقیس بسوریں و کینے ویکت **ىفعتّە امک حوشن ا**تھا- ایکے بڑمتی تھیں کہ حیانے سیدانی کے یا دُن مِن رہنے ڈالڈ مثهر إنوف المم كوملاكركها وبالبرطيج جاؤه بدلصير الحواتنا موقعه دبد والا تحورت لیٹ لے جو کہنا ہے وہ مرکب ورسناہے وہ سُن سے المام با مرکب تورو اور ان تن ين فودليك كيس ويدول للمرتب كي ينتي را دراً لما جهوا في ايرسيد بردكما ا در کمان ما کے گھرسے محد کے بہاستا، رحصت موٹ والے مہا کو انظور مار) کا کلیے عُمَدُ اكردو اكُولِيتُ جارُو، ذرا يَخْفَلَي سِي تُوكانبِ كُنُسْتُهُ ابِ، ابني دبرته روسِ بهول وآنتهم كهولوه ما يرفيدا ببون واسله لا ولوه آنيكم كهولوه ما ما ما في سه ميري سيات نكرتا يين مجيور متى وريا پر دشمنو كايبرا بي - بهاس مي ترثينا جيدارين ين بي يا مِن طَالَم الْهِينِ بِهِول سَلِيفِ بِحِول كِي عَاشَقَ بِهِون عِنْبِيةٌ كُلَّهِ بِهِ لَ الْمُركَى كَوْن كالنكى مكريها رومهات بعد خوشى حرام بوكئ ولوجاؤه كالرواء مصت بو اليك تمرو ل مي آرام كرو- عون اس خبكل بيا بان مي ميار بجه ميرو سيس اسار این جہاتی سے لگالو، اس کی پرورش ضم ہوگئ اب تم ہی س کے وارث ہوالیانہ

الخرک ایس به در کیموکیسی بے خرندید سوریا ہے۔ لوجا وُسدیا رو، ندا جا نظ۔
المختصر ایک بین گینے میں گا جر سمولی کی طبح یزیدی سفاکوں نے فاطمہ کے
جگر یا روں کا صفا یا کردیا ، تر ساتر ساکر مارا ، تر یا تر یا کر مارا ، و کہا کرا و رجوا جلا اللہ کے
کر جب بسویں بحرم کا آفتا ب نصف النہا رکے قریب بینیا ہے اور پتے مک بہلس کی ہمیں ، تو و و وقت آیا جب سیدا نیوں کے سریر سوا شہید کر بلا کے و وسرا مرد
مرب اس وقت مسافر کر بلانے عور توں کی طرت و کہا ، اور کہا ۔ اب میں
جا تاہوں اگر فدا کو منظور ہمی تو تیا مت کے روز ملاقات موگی ۔ فاطمہ کے کلفام
سنجا کی میں جا سوئے اور فد انے کہی تم کو جیمین ویا تو نا نا کی است کا میرا

یه بینیام بهبی دینا ،
سلانو ا دنیا کی گات کو قرارتهیں ، اورکسی کیفیت کو تبیات نہیں ہو کیج
تخت نیٹن ہی ، وہ کل خاک نشین ہوگا ، مدینہ طیبہ میں جس کی سواری خدا کا باک
رسول تھا ، میدان کر ملایں اس کو سعیب تناک گرمی میں بین دن اور تبین رات
بانی کا قطرہ نک میسر نہ ہوا ، اس حالت اور آفت میں معصوم بچوں اورجوان ٹیرو
نے آئیکوں کے سامنے دم توڑا ، برابر کے بہائی اور ہیشہ کے رفیق جھوٹے بیدانیا
سے بارو مدد گار رہی اورخدا کے سواان کا کوئی وارث ندر ہا ، میرا بائد ان تا تعلقال

سے نہ ڈرگمکایا فراکا سچا دعدہ ۔

ولنبلوئیکہ نشنی من المخوف والمجوع ونقص من الاموال واکا نفس والمغرات و بنر الصابر سے الذین افدا صابتھ مصیبہ قالوا افالله والمنظم الصابر سے الذین افدا صابتھ مصیبہ قالوا افالله وا الله واجه ہے میری انکھ کے سامنے رہا ۔ زندگی کا زانہ عاصی جرموت کی شریں چہا ہوا ہے ۔ بجوں کی موت میں میرے روبرو رہا ۔ اور دیا تناہائلا

کی فافی ٹوٹشیاں جنکا زوال نٹا کے ساتھ والبستہ ہو۔ مجھ سے پیٹشیدہ ہیں من نے ایک ظالم اورزائی کی سبعت سے ایجار کیا ،اورگوار انڈکیا کہ ظلم گو مظلوم ا درامت بمِیکس کی عصمت ما ب خواتین میری مدیو د گی میں ایک جفا کار کی رعیات ہوجا میں مجینے نینے نا نا اور نتہا استہ رسول کو منہ رکھاما متھا ، میں۔ ما تتقلال لمحه به لمحدير مبتا ربإ اورجس كو دشمن برطاؤس سجتے سے وہ كوہ پكر كا بحوك كى تكليف استنقلال كيرناك مير ميرسه واستطرنعت تفي اوريباس کی افیمت نابش قدمی کی دمن میں میرسند کئے موجیب شکین ۔ بيبيان جب لينه شيرخوار بحول كوكليحيس لكاكر دوده يلائين أوسين بينج کی مصیبت کو تواموش نه کرس برس کی گو دمیں اصغر حبیبا لال دو دہ کو ترمیستها در بِا فِي كُو بِعِرْ كَدّاء بابِ كَيْ صورت كوّ مُحّما مِواحْتم مِركَيا بسلمان جب لبِنْ هِران لِأكور كودولها بماكراً ن كي دانسي بالكيون من منه أمّاري تواسُّ قت أو نيال كيس لەرسول كا تواسكس طبيح جوان شرعلى أكبركى لات كوميىدان سے اُسخاكر لايا اور أمين کے سپردکر دیا۔ قوم حبب اپنی بیویوں اور مبنول کی ناموس کا احترام کرسے تویہ بھی ما دکر مے کہ حسین کی ننگ و نا موس کا والی کر بلا زیر، خدا کے سوا کو ٹی ٹہ محقا۔ وُہل بروم لی سجنے لگا واور سیدان سیدان جنگ میں تبغیر اللہ تو أب في فرايا كي مهدكا روز يكي بسلمان اس قت فراين نماز كي تياريان كرزيت ہوں گے ،تم بھی کلمہ گر ہو، اورآج اس فت جس کا کلمہ پڑنتے ہوا س کے نوائے کو النا كى تيارى مين مصروف بوء اتمام حجت ميرا فرص بها الدوداس الله كەكل قىيامىت كے روز ميرے ذہركو ئى الزام نراً جائے اس ليے اگراب بى م این شرارت سے بازا جا و ، اور جمید کورست دو تویس الببیت رسول کو لے کر

چلا جا وُں لِعین شیطنت پر کمرنبہ تھے ،کیا اثر ہوسکتا تھا ، کڑا الی ستروع ہوئی ، اور کھ دیرلعدا ام عالی مقام پر چاروں طرف سے نرغہ ہوا۔ اوراً پُنے خی ہو کرنیمے گرے شمرنا می ایک شخص لس عرص سے کئے بڑیا کہ سرتن سے جداکرے آپ نے اس سے فرمایا و کمبرکیا وقت ہو بسلمان اس قت مبحدوں میں نیاریں بڑہ رہے ہونگے اورتم سیجھے تنل کر رمبی مو - مثبها دت امام کی امید میں تمام رات نوج نرسو ئی تھی - اس گفتگو کا لیا ہتج ہوسکتاتھا ۔سرحدا کر دیا گیا ۔ اونستع کے تقاروں کی اُدازنے ہولو ک<sup>ی شہاق</sup> حین کا بنیام بنیا ویا - اب رشن لوط مار کے واسطے تیموں میں وائن ہوئے وہ بیویا ں جنہو<sup>ں</sup> نے غیرمرد وں کی صورت نہ دیکھی تھی ۔ نطا لموں کی اُ مد*ے کو* توں یں دیک دیک کے بیٹر گئیں، المواروں کی جک اور مبتیا روں کی دمک نے دل مطلاکیے ا يك طرف عابد بيا رنظر آسئة توصلاح بو في كهان كومي قتل كرو ، ا ور سا دات کی نسل کا قطعاً نما تمه که دو ، کچه دیر تاک مجت رسی ،ا دراً خریه فیصله مهو اکه مرتفیٰ کو زندہ گر نتا رکرکے بزید کی خدمت میں ہمیحدو۔ دیا ں سے جو مناسب ال بت کے حیمہ میں توکیا گہروں میں بھی اگر آلاشی لی جاتی تو مال متباع براً مدنم ہوتا برسیدانیوں پر ہبرہے میٹہہ گئے ، ا درخدا کی پاک بندیا ں رسول زا دیالم اس قت طالمو*ں کی حراست میں تقیس ۔* نتح کی خوشی میں عبدا متراین زیا دشمرذی ایجوش بنلی*س بیا* نے پھر نے تھے ایک ات اسی میدان میں تیام کیا۔ اور جنن منائے ۔ جب جنگ کی کا ن منع ہوئی توبیغمبرزا دیاں اورعا بد ہیار اونٹوں پرسوار کئے گئے ۔سسے آگے ا مامعال ما كا مرابك كباف ين تما اوربيج بيع يدلما موا قا فله جولين مردار بيم كركا

تَمَّا فَدِاكُا شَكِرُكُمًّا وَاعْدَاكِي نَكُّوا فِي مِن عِلا عِارْمِا كُمَّا-

ومشق جباً ں يزيد كا دارا كخلا فه تما ، ميدا ن كر الماسے دس گيا رہ منزل تھا . اور قتمنده را مار رمهشه هط کرر توسط ، جن نگاموں نے سوائے جند امشیا رکے دنیا کی كائنات كاكبهي مشايده بي نهيل كياءا بالأن كوسب كيجه ديكينا برثما مي ان كركليج زخمی تھے، اُنکی زندگیا اختم ہو گائی تنیں ،حبیم موجرد سے ،اور رومیں قریب تریب <sup>ب</sup>کل حکی تقیس ، قیمدیوں کی حوراک کاجو دمستور سی دونو و قت م سکو تھوڑ ہی تھوڑ<sup>ی</sup> نفذا اور قدرسے تلیس یا نی س جا آمتھا لیکن رمیر بھی اُن کے خلق سے نہ اُنز یا ، نیخ تمح بجوں کا پیاس کے مائے تراب تراپ کرجان دینا ، جوانوں کا العطش لبطش کہرکر سرد منها اور مرماليك واقعات نرتيم كه ما يُن اور مجوبيان بهنين اوربيريال ماني سے فرامون کر دہتیں، یہ صدمہ دل پرالیا ہٹیہ کیا تھا، کہ صرف موت جبد فالی کو بیجان کرکے بہلا سکتی تھی بیجائے اس کے کہ وقت کے گذر کے۔ یں کی ہوتی ترقی ہورہی تی کس ایک پرمصیبت نرحق، مرایک کی مصیب<sup>ت دو</sup> ہ سے زیا دہ تھتی مگران مصیبت اروں کی اس حالت کا پترا*س سے ح*لتا ہو کہ عرص<sup>وی</sup>ر ایک روزا ما مزین العابدین نے دیکہا کہ ایک قصانی بکرے کویا نی پلار ہا ہے جب ہ یا نی بلاحیکا، اور حرب چیل طرح بکرا ہر ہو گیا، تو اس نے ذبح کیا۔ آپ میرد پکوکر ہے اختیا رہو گئے اوراس قدرروے کہ بہت سے آ دی جمع ہو گئے ، یو جہا تو کہا:۔ وشمنوں نے میرے یا ہے کو بجے کے برا برمی نہ سمما، قصائی جا نور ذبح کرا ہم تو پہلے يا ني اجھي طرح يلا ديتا ہو۔ليكن ميرے باب كوتمين دن كھوكا يبيا ما رككر ظالموں ف دُ رکے کیا ۔ سدہ کے بعد دنیا یں جس شخص کی گریہ وزاری شہور ہی۔ وہ اما مرزین العابدین ہی لربائي بركببي لمحدم مربق مين ما تقايا، مردقت كربلاكي صيبت الكهدك سائ تتى اسی حالت میں ہرشنُفس صدمات کے انتہانی مارچ طے کر جبکا تھا کسی کی صبت

ی ہے کم نہ تقی المام زین کو ایت اس است اس جدسے اور تعبی زیا وہ قابل حم تھی کہ بهاری نی بالکل خاتمه کردیا تمقا ، نقابت کی بیطالت تی که وه اَسا نی سے اونٹ پر چڑ، ئیکتے ہتے، نرم تربیکتے ہتے، پانج آدمیوں میں ایک اونٹ تھا جن میں ایک لیا بيار سيبينها بهي زمائع تُركى كي يكيفيت كدا لامان والتحفيظ ريجتما ن كاسفر-سريية فتاب لو كے جبار شعرا وشمن كو مج وقت نه د كھاكے جو دوسستوں كے ومنن بدومنزل ادرجب فتحملة عيبت مارول كوالئ مقام فيلوم يرسي ہیں تونیفاروں کی اَ وازاور فتح کیے نعروں نے نہیں اَسان ایک کردما رعیت لینے باونٹا ئے اقبال کو جو جلد یا مال ہونے والائھا ، دیکھنے با ہر بھی ،عور میں کو تھوں **بریجے مگرکو** يريبي ہے شيلوں برتما شرر كينے كبڑے موتے بيما تلك كه نظر نيدول كانا قدجس ميں اَدِ مي كيما كيم مجرب مهد م ستقه ، سأمنه آيا ، سداريا ركيا ، يه خو دا ونسط مهي قابل رحم تما اجبن برسرت بإؤن كه اصرت ويهكسي برس بي تقي اس بي بجالي مرد قید بور کے ان عور تول کا نظراً ما جولینے جہرے جہیائے ہوئے تھیں نہایت اُرڈیم منظر تھا۔ تما بن ہیں عور توں میں سے ایک کورحم آیا اور اس نے با واز مبند بے دروں ك ظلم او مطلوبول كيصيرت متا ثربه كوكلمه برايا -سه اله الا الله مجل رسول الله کلمہ بٹریمنے والی کویہ زمناہ مرتھا ، کہ شرکا کلمہ پڑے رہی ہورہ یہ اسی کی ٹاموس حراست يهاي ومرايا داون نه براوار سنة بيلية مندا درويا وهميالي مسلاني

ین کرد در از از او بور نے سا دار ست می نیٹے سدا در میا دو میں ہات ۔ عرام میں صورتین کی خینے کی مشتراق ہوئیں گرنہ و کئیم سکیں۔ جب وا دار سارا گذرگیا کر تو کلم بڑھینے والی کامشتراق صدے زیادہ گزرایتیے اُئری ادر آسہتمائیت تا غلہ کے ساتھ محور می دور میلی اور فیحمند دن سے یو جہا یہ کون لوگ میں اوراس

طح منھ کیوں چیہائے ہوئے ہی بستے و تنگست خدا کے باتھ ہج حرصیا کرتا ہے وہا بھرہا ہے گری عورتیں اس طرح سے کیو ن کلیں کہ اپنی جھاکت کک کسی کوٹر دکھا تی۔ ہمنے سوجا تقاكه تُواب كے واسط ان قيديوں كو كھے كھلاتے پلاتے ۔ كر وہ قصد توريع الگ سير، منه مات تك توكرتي مي نهيں۔ ایک دی نے جواب یا ومنق کی دیواریں تھوڑی دورکگے بڑہ کرنظ آری م اس پڑاؤیر ہارا قیام اس نوض سے ہوگا کہ لینے لباس ور مبتیارد غیرہ درست کڑی يِرُا وَيِي دورْنبي مِ رَوْعِلَ عِلْ إِل ان عب بِوتِيلِيكِوْ ، أكريه لوك نه تِما يُن سُكَّ تر بير بم تبا دیں گئے ۔ گر پوچھ کے دیکھ توسمی کہتے کیا ہں۔ عورت بنهاراتماني كانقصاق كادر بنه ليه بوهين كى كياتمد سريت ے وتیاتے ہوتیا وُ انہیں تباتے نرسی -مروب یہ رسول کے نواسے حمین کے بال بیجے ہیں ،ا در بیج کے اونٹ برا ن بیکا سرتھا جو دسویں ماینج کومیدا ن کر بلامیں ہمرنے اس لئے علنحدہ کیا کہ انہوں نے ہمارے علیفہ کی نا فرمانی کی اوربیت سے ابحارکیا۔ عورت ا تناسستے ہی شامٹے میں ہ گئی، ایک ہ کی اور پیرٹنس موگئی۔ ہوش آیا ترقاً فلهُ كَلْ جِهَا تَعَامُ مَثْمٌ ، ا وروي كلمه يرَّم بني مو ني سِلمة ما بانه د ورَّ ي ، حِب قا فله شرِّادُ پراُ ترجیًا بر اور رسول زا دیاں ایک ورخنت کے نیتے ہٹیمی اپنی حالت اور خدا کی قدرت کوسوج ری تمیس که عورت سامنے آئی اس کی بہلی خواہش یا تی کہ و وسر کی زیارت کرے مگرا فسرومہ دارنے ا جازت مزدی ۔ ترط یتی ہو ٹی اس سٹے موسے کا فلم یں بنی برڈ الی ، اورمنہ ہیرلیا عر<sup>یق</sup> بنير كھ يات كئے گرواپس آئى ، اس كئ أيجه ميں آنسو تھے اور اس كا دل كيو تُركي فرح بيمر بحيرا رما نقاء حبر طيح اورمتهنا كجهومهي يوسكا تقوط اببت سامان تياركيا ليكرها ضربوني

ا در کہا : ۔ بی پی میں کسی تابل نہیں ہوں ، تم رسول الشرکی چان اور ہمارا ایما ن اگر اپنے کرمسے قبول کولو، توہیں مردہ جی جاؤں گی ۔ ٹر میں ہے۔ تم کو ن میر ، کیا نام ہی ہم سے کیا ہدر دی ہی ،ا درکیو ں ہی -عوریث به ملان موں، اہلبت کی عاشق رسول اللہ کی کنیز ، مدیاے آک عمراسی امید میں مبرکی ہوکہ ایک فعہ وہ یا کے صورتمیں بیمرخواب میں بیمبلوں تہماری ورت بی بی فاطیب از بی سی د خدا ادراس کے رسول کا دا سطرسیح تبا اُدیم آنگی کون مو· بیٹی ۔ تمنے بی بی کو کہا ن مکہا ہوا ۔ عورت مديد منوره زمارت كي واسط گئي تي دوسا لے نسے که <u>بجی گو دیں تھی</u> ۔ ٹر میں سیس میں اُنکے باس ر**ر**وں ہی ہوں، انکی لونڈی ہوں عورت برایک نما <sup>حو</sup> وجد کی حالت طاری ہوئی اوراس نے ایک چنٹے اری ادر کیمائم زنیب تو نہیں ہو زنتا <del>آ</del> یں گفتاریں عا دات میں طوار میں سرایات میں سرائے ساتھی ہی تم بی بی قاطمہ علوم سو تی میر<sup>د</sup> یک کم عورت نے قد موں پر سرد کندیا - توزینی کی آنکھ سے بھی انسو جاری مرسکئے - س اً بنْهَا كرامنكَ واسط دعائے مغفرت كى، قا فلە كاكوح شروع بردا . نتيجىكے شا ديانوں تے زمین آسان سربر امٹمالیا بتحمیدوں کی اسے نوشنی کے باجسیں کہی جاتی تھیں جھلتے لودتے دمنق میں واحل موسے توسینکر<sup>ط</sup>وں مرد حورتیں اور نیسے تما شہ دسکینے کہڑے <sup>می</sup>کئے زینیا در شهر با له دو لو تندیجا وجوں نے اپنے چہرے روا میں چیپالئے اورصبر دشکر کی دلمنس بزديك ورمادين خيس، زما نرك رئاك وكهار باي ورثا تنهيس نت سنّح انقلا ويحتى ميں ليكڻ من نيا كى بے نباتى كانفش كسى طرح دلير بہيں همياً! سے زيادہ مارك قت کیا اور بھی آیا ہوگا ، یا اُمیکا کہ محض جند روزہ دور حکومت اوراس مدگی کے واستطیحوانکھ بند کریخ حتم موکنی ، رسول ادیا ں جا دریں وڑ ہی اورا مام قت کا وہ لا احریج سا دات دار وال

ناموش پزید کے سامنے کپڑے ہیں بمصائرے بلا کو تیام تھا نہ آ فات دریا رکو نیا ت دم فی عارضی تھا، یریمی - کر الا کی مصیتیں سینے رہنے والی تھیں نہ دریا رکی آفتیں یا ں اُ کی مارکگا ا بتنگ مهلانون می کانهیں ایک نیا کا د <sup>ل</sup> بلار مهی ہی ادر آج جیکہ ننظ لم نزید سرجرد بخ<sup>ش</sup> مظلوم امام خطالم كأظلم اور مطلوم كاستنقلال ماست سائت يو المختصريس أوقت يزير تخت يراً كرمينها ادرغا ران امام سلست كير اموا توسيل شهدا كاسرا يك طشت ميس اس کے سامنے رکھا گیا، یا توہیں پیٹر می تقی ، آ ہشہ آہتہ مرکو ماری اور کہا اس منہ سے ُ علا نت کا دعویٰ کیا تھا ، کہ لینے ساتھ ووسروں کو تھی خوار دیر با دکیا ، حاضر میں میل کیے صنيعة العشخص موجود تحقي مد دردانگيز سان مكيكر بيين مو كئے - رفتے موے أستم ادركها یزید ایکا غضب کرا ہی بیسر حیں کے ساتھ تو آج اس تعدر سے اونی کر رہا ہی، بار بل ين رسول متُدكى كودين ميمها بح بس برتواج بيده رريا بح اس كورمول متّعب يوسه ديا يوا دسب كي كرحيكا امام كونتهيد كيا ٱلْ اولا دكا خاتمه كيا اسسيدا يال تيرب سامنے بے ہر قع و نقاب دا وُں ہیں منہ جہیا ہے عاضر ہوگئیں ۔ بیارسید تیرے روبر و مرص را ہ رہا ہے ا در تیرے دل میں خدا کا خوٹ نہیں کہ <del>شیمے</del> اورسویے ، بیزید یہ عکوفمت کے ف کی بہت حلداس حکومت برج پہنچے گا جہاں انہی لوگو کا دور دورہ می ا ورانئے سکے جا مہر يزيد يسنت مي ال بينكر كما ينع كيا اوران بزرگ كوغيص وغضت و كيبكر حكم دما كدامجي اس کومجلسے کا لدو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اس کے بعد سے امام زین العابدین کی طرف کیما اورکہاتم جانتے ہو کہاں ہو کیا دیجہ ہے ہو، اورکیا ہوگیا اگر تمہانے با کے ول مین مکننشهٔ غرورنه موّما تو آج برمرمیرے سامنے نررکها ہوّیا۔ آن کومعلوم زنتھا کہ مرکمتنی طاقت کا انسان ہول من رہار برنظ والواس کا کونر کونہ اور جید جید ہیرے جلال جبوت کا تی<u>ہ سے رہا ہی ب</u>ر تما اے برا بردولو حورتیں کو ن میں ، حب صدانے می انکو پردھ<sup>کے</sup> لائن نرکہا تداب کس منہ منہ چیپاتی میں ۔ تیدی نبکر میرے سامنے کہڑی ہی

نگر بر ره موجه رسی بخم بیا رہو، سائس بھیو ل ہاہے ، یا ت کی نہیں جاتی کیرے ہو مگر ا پیا معلوم ہوتا ہوکہ زندگی سے بیزار ا درموت کے خومسٹرکار ہو، مگر انہی کالبنی برط پر اولے بوے بورس عل کی ل بس گیا۔ ا مام رین لعا برین ہما سے باب نے محض خدا کی مخلوق کو امن میں ، کے واسط اپنی اورانے بیاروں کی جانیں قربان کردیں ، تجہیجیے کم نجت سبت ارنامسلانوں کو جان بوجبکر کنوس می<sup>ن ب</sup>یجا دینا تھے۔ دنیا کھوٹری کئی گذرجا تی <sup>م</sup>گرخار<sup>ا</sup> کے بل سم کیامند د کراتے، نیرے عارضی اور فانی جلدے اگر غورسے و سکھے تواس و قت بھی جب م تیرے درباریں مظاوم و بے کس حاضر ہی تیرے عرورا وربمارک صرافت کو بتیرنے رہے ہیں بھا'نات کی ہرشے ہاری بیگنا ہی کی شاہر ہوا ن ہولوگھ نه پوچه کلام اللّه انجا ایمان مرا در؟ زمائش کا وقت بهی هر غدا ان کواز ما رباً م را وربیر باخ برضابين اسوّت لوطا تنور سروءعا بركبه ك كمرآر بإيحوره ونت جبطها يترامعا ملتنتقم حقيقي كحفيم پر پیروال مین میران مین کوجانے دون درامیرے اقبال پر فطرڈ الویتم میرے سامین كُرْفْعًا رِعاصَة بِهِو، ا ورقمُها سُنه بِالْكِيِّ سرية بيِّرا يُوا بِحابٍ بِينَ ثمَّ ابنِي حركتو رست يا زْ ا دُاور ين متماسك سائق اجهاسلوك كرون كا-ا ماه - دیمها دا آن بوربی بی کچه مبهایی این تیرے بی پژدن پر ای

كابنيام ببنجاله بابؤا عدتبارلي كدتيرا يرتمام اقبال مب يرتوبيول ملي وبهيشه رسيخ والانهيل استقى معسلوم ، كاس مي كيانام ليا كيا مي . توشف سُنا -

اشهل ال محين سول الله تِنايكُسُ كَانَام ہِي ؟ جوالِ ثبت مُك زندہ رہيكا جب كاننيازندہ ہو-

اس گفتگو کے بعد کی تھوڑی کی نفتگو ہی ہی زیب سے بزیر کی ہوئی ایر اخر کا

يمسيني قافله وُشق سيمرنيه منوره روانه بوكيا -

أقتاب شت المار وحسر زنرگی طوقان جيات شا بهین ورته ک قطرات اثنک معرات اثنک المرحق كاراز يثت الوقت رددادقت يْنْ كال مَا يُرِينِي لوکيو رسکي انت نرت خ روزه

ألمرول رفسن شيعان عيالا وواديات يوم أملين فالبنس فولا والجديمة منائش وكلسفة كي درير منافي كريموالسديرا بياني نرمدس بكنة بيلخاشفيس ولغويط هندودها بی بیمادی می این از آنی ک<sub>ه د</sub>یوی و کیار داده می این این این این این این از این از این از این از این از ای المراجعين وتدوى ومرته والتاب المسيد الأسيام والكاتي المتصيل التيميل أكران أستناس كالانجور كلسا فالمساكرة خوالي ی برده برمانی عمل کی لیغا دول کی میتروستهان من مرم می پیروز بهانی که انگری لعلمة المول وجراك تعير ونساح منظر من معروا أره وعدت يرمن لياب ي وهرما يرمن الدور بينا والدور ورور ومراك مفهران كارول كوا مك ميدان يرطيع ازماني كالمرقع ديام معرفيا لا حلوسته ويجنع بول لسينكوش وسي كريسة الموريزكون كي معلوكا كيعت مثاله وكرا بمو ح صرية كم علوه والمسك يا ول ركات وكمتنا بوارس الرفيطة مرا لمتشارتح طلب يميع وراحت ل تت درش نبکار بوزان سالکر برشنے جس من کسین سرز ادرجیات جیا نی ورده آ شبالةً فِرُومَ مِنْ كَمِيا عِلَمَا كَرُسِي وفِرْ فِكِروكِسُنا وَيُحَالِّفُ مِنْ اللَّهِ مِلْ آسِيع ليت فروول كو بيرم واو ل كو اى كالا ألمام وسيق من مريول كي جا اين مى مرطندين كي فروت يمنانين رالاندر موابي سشولف مستورات كم مظالوسي يلطيي اس كى بانكري البذا اب كويي جابيم كم خدا فی سنکر کے اس سالی جرمقدم کرے مازیان دین کے رجم میں ایتا ام ملیوا میں ۔ فيلمت نطاع استركن مضيعه عام في تغييلوان مه لا بيرششا بي عدونيان نفاع اشكر اليه

| CALL No |     | Υ <u>β</u> 92<br>ΔΟC. No. 11/6 |
|---------|-----|--------------------------------|
| AUTHOR  | R   | - Mish the Mary 11-            |
| TITLE   |     | 1/20/11                        |
| 110     |     | OA PARILLA                     |
| Date    | No. | Date No.                       |
|         |     |                                |
|         | 1   |                                |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
  - A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-bocks and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.